حقیقت تشیع

صباح على بياتى

مترجم: سيد مبين حيدرر ضوى بلرام پورى

مجمع جهانى ابل بيت عليهم السلام

انتساب

میں اپنی اس ناچیز کوشش کو نازش روزگار ، وارث علم کردگار ، حامل علم رسول مختار ، ناظر گردش لیل ونهار ، شیعیت کی محور و مدار ، نور چثم صاحب ذوالفقار ، قائم آل محمد ، یوسف حضرت زهر الس) ، حضرت ججت کی پاک بارگاه میں پیش کر کے ، قبولیت کامتنی ہوں۔

سيدمبين حيدرر ضوي

| فهرست                                 |
|---------------------------------------|
| عنوان صفحه نمر                        |
|                                       |
| انتساب                                |
|                                       |
| حرف اول                               |
| پچھا پنی باتیں.                       |
| عرض مجمع                              |
| مقدمه.                                |
| حقیقت تشیع اوراس کی نشوونما.          |
| بهای فصل                              |
| اسلام اور تسليم                       |
| اجتہاد کے سلسلہ میں بعض اصحاب کا موقف |
| حکم کے دور خ                          |

### www.kitabmart.in

| ra  | دوسری فصل                             |
|-----|---------------------------------------|
| ۴۷  |                                       |
| ۵٠  |                                       |
| ۵٠  |                                       |
| ۵۵  |                                       |
| ۵۷  |                                       |
|     | •                                     |
| ۲٠  |                                       |
| ٢٣  | ω                                     |
| ٦۵  |                                       |
| чч  | میرے بعد علی تمہارے ولی ہیں           |
| ۲٩  | ناج پوشی                              |
| ۷٠  | مرجعیت کے لئے حضرت علی کی اہلیت       |
| ۷۱  | على اعلم امت                          |
| ۷۵  | امت کی شجاع ترین فرد علیٔ             |
| ۷۵  |                                       |
| ۷۲  | 10.1                                  |
| ۷٦  |                                       |
| ۸٠  | ا عا ي                                |
| Ar  | حضرت علیًا ور جنگ حنین                |
| ۸۴  |                                       |
| 91  | • '                                   |
|     | عهراها، بهاد قام معمال.<br>تیسری فصل. |
|     |                                       |
| 99  |                                       |
| 1+0 |                                       |
| 112 | بیعت کے بعد                           |
| 11A | ير تح راه.                            |

| IMM   | چو تھی فصل                                        |
|-------|---------------------------------------------------|
|       | مير تشيع                                          |
|       | اسلامی فرقے اور غالیوں کے انحر افات               |
|       | مفهوم تشيعي                                       |
|       | تشيع کا عمو می مفهوم                              |
|       | تشفيح كا خصوصى مفهوم                              |
|       | ا ثنا عشرى عقيده                                  |
| 100   | انحرافی راہیں                                     |
| 104   | غلواور غلو کرنے والے                              |
| PF1   | عبدالله بن سبا                                    |
| ا ا ا | غلاۃ کے سلسلہ میں اہل بیتًاوران کے شیعوں کامو قفا |
| 147   | غلاة کے بارے میں امیر المومنین گاموقف             |
| 125   | غلاة اورامام زين العابدينٌ كامو قف                |
| 124   | غلاة اورامام محمد باقر گامو قف                    |
| 124   | غلاة اورامام جعفر صادق گاموقف                     |
| 141   | غلاة اورامام موسى كاظمٌ كاموقف                    |
| ΙΛΥ   | غلاة اورامام رضاً كاموقف                          |
|       | غلاة اورامام على بن محمه بادئ گامو قف             |
|       | يانچويں فصل                                       |
| 194   | حقیقت تشیع                                        |
|       | اصول کایهودی شبه                                  |
| ۲۰۳   | اہل فار س کاشبہ                                   |
| rı•   | غاتمه                                             |
| rim   | مصادر ومنابلع                                     |

## بسم الله الرحمن الرحيم

#### حرفاول

جب آفتاب عالم تاب افق پر نمودار ہوتا ہے ، کا ئنات کی ہر چیز اپنی صلاحیت وظر فیت کے مطابق اس سے فیضیاب ہوتی ہے ، حتی نضے نوے پودے اس کی کرنوں سے سبزی حاصل کرتے اور غنچہ و کلیاں رنگ و نکھار پیدا کر لیتی ہیں تاریکیاں کا فور اور کوچہ وراہ اجالوں سے پرنور ہو جاتے ہیں ، چنانچہ متمدن دنیا سے دور عرب کی سنگلاخ وادیوں میں قدرت کی فیاضیوں سے جس وقت اسلام کا سورج طلوع ہوا، دنیا کی ہر فرد اور ہر قوم نے قوت و قابلیت کے اعتبار سے فیض اٹھایا۔

اسلام کے مبلغ ومؤسس سرور کائنات حضرت محمد مصطفی المی بینا مات کا کہ مصطفی المی بینا کی اسلام کے مبلغ ومؤسس سرور کائنات حضرت محمد مصطفی المی بینا مات کے عقیدہ اورا یک ایک عمل فطرت انسانی سے ہم آ ہنگ ارتفائے بشریت کی ضرورت تھا، اس لئے سے سیر اب کردیا، آپ کے تمام الهی پیغامات ایک ایک عقیدہ اورا یک ایک عمل فطرت انسانی سے ہم آ ہنگ ارتفائے بشریت کی ضرورت تھا، اس لئے کا بسلام سے عضر عرصے میں ہی اسلام کی عالمتاب شعاعیں ہر طرف بھیل گئیں اور اس وقت دنیا پر حکمر ال ایران وروم کی قدیم تہذیبیں اسلامی قدرول کے سامنے ماند پڑگئیں، وہ تہذیبی اصنام جو صرف دیکھنے میں البح گئے ہیں اگر حرکت و عمل سے عاری ہوں اور انسانیت کو سمت دینے کا حوصلہ، ولولہ اور شعور نہ رکھتے تو مذہب عقل و آگہی سے رو ہروہ و نے کی توانائی کھود سے ہیں . یہی وجہ ہے کہ ایک چو تھائی صدی سے بھی کم مدت میں اسلام نے تمام ادیان و مذاہب اور تہذیب وروایات پر غلبہ حاصل کر لیا۔

اگرچررسول اسلام ملی بیاتی کی بید گرال بہامیر اث کہ جس کی اہل بیت ۲۲۲ اور ان کے بیروؤں نے خود کو طوفانی خطرات سے گزار کر حفاظت و پا بیانی کی ہے، وقت کے ہاتھوں خود فرزندان اسلام کی بے تو جبی اور ناقدری کے سبب ایک طویل عرصے کے لئے تنگنا ئیوں کا شکار ہوکر اپنی عومی افادیت کو عام کرنے سے محروم کردی گئی تھی، پھر بھی حکومت وسیاست کے عتاب کی پروا کئے بغیر مکتب اہل بیت ۲۲۲ نے اپنا چشمر فیض جاری رکھا اور چودہ سوسال کے عرصے میں بہت سے ایسے جلیل القدر علاء ودانشور دنیائے اسلام کو تقدیم کئے جضوں نے بیرونی افکار و نظریات سے متاثر اسلام و قرآن مخالف فکری و نظری موجوں کی زدیر اپنی حق آگین تحریروں اور تقریروں سے مکتب اسلام کی پشت پناہی کی ہے اور ہر دوراور ہر زمانے میں ہرقت مے شکوک و شبہات کا ازالہ کیا ہے، خاص طور پر عصر حاضر میں اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد ساری دنیا کی نگائیں ایک بارپھر اسلام و قرآن اور مکتب اہل بیت ۲۲۲ کی طرف انظی اور گڑی ہوئی ہیں، دشمنان اسلام اس فکری و معنوی قوت و اقتدار کو توڑنے کے لئے اور دوستدار ان اسلام اس مذبہی اور ثوفتی موج کے ساتھ اپنار شتہ جوڑنے اور کامیاب و کامرال زندگی حاصل کرنے کے لئے بے چین و ب تاب ہیں، بیز مانہ علی اور فکری مقابلے کازمانہ ہے اور جو مکتب بھی تبلیخ اور نشر و الناعت کے بہتر طریقوں سے فائدہ اٹھا کر انسانی عقل و شعور کو جذب کرنے والے افکار و نظریات دنیا تک پہنچائے گا ، وہ اس میدان میں آگے نکل جائے اشاعت کے بہتر طریقوں سے فائدہ اٹھا کر انسانی عقل و شعور کو جذب کرنے والے افکار و نظریات دنیا تک پہنچائے گا ، وہ اس میدان میں آگے نکل جائے

\_6

) اہل ہیت عالمی کو نسل ) مجمع جہانی اہل ہیت ۲۲۲ نے بھی مسلمانوں ، خاص طور پر اہل ہیت عصمت و طہارت کے پیروؤں کے در میان ہم فکری و بیجہی کو فروغ دینا، وقت کی ایک اہم ضرورت قرار دیتے ہوئے اس راہ میں قدم اٹھا یا ہے کہ اس نورانی تحریک میں حصہ لے کر بہتر انداز سے اپنافر نضہ اداکرے ، تاکہ موجودہ دنیائے بشریت جوقر آن وعترت کے صاف و شفاف معارف کی بیاسی ہے زیادہ سے زیادہ عشق و معنویت سے سر شار اسلام کے اس مکتب عرفان وولایت سے سیر اب ہو سکے ، ہمیں یقین ہے عقل و خر دیر استوار ماہر انہ انداز میں اگرانل ہیت عصمت و طہارت کی ثقافت کو عام کیا جائے اور حریت و بیداری کے علمبر دار خاندان نبوت و رسالت کی جاود ال میر اث اپنے صبح خدو خال میں دنیا تک پہنچادی جائے تواخلاق و انسانیت کے دشمن ، انانیت کے شکار ، سامر اجی خون خواروں کی نام نہاد تہذیب و ثقافت اور عصر حاضر کی ترقی یافتہ جہالت سے تھکی ماندی آدمیت کو امن و نجات کی دعو توں کے ذریعہ امام عصر (عج) کی عالمی حکومت کے استقبال کے لئے تیار کیا جاسکتا ہے۔

ہم اس راہ میں تمام علمی و تحقیقی کو ششوں کے لئے محققین و مصنفین کے شکر گزار ہیں اور خود کومؤ لفین و متر جمین کااد فی خدمتیگار تصور کرتے ہیں. زیر نظر کتاب، مکتب اہل بیت ۲۲۲ کی تروی واشاعت کے اس سلسلے کی ایک کڑی ہے، فاضل علام صباح علی بیاتی کی گرانقدر کتاب ' حقیقة التشیع '' کو فاضل جلیل جناب مولاناسید مبین حیدر رضوی بلرام پوری نے ار دوزبان میں اپنے ترجمہ سے آراستہ کیاہے جس کے لئے ہم دونوں کے شکر گزار ہیں اور مزید توفیقات کے آرزومند ہیں، اسی منزل میں ہم اپنے تمام دوستوں اور معاونین کا بھی صمیم قلب سے شکریہ اداکرتے ہیں کہ جضوں نے اس کتاب کے منظر عام تک آنے میں کسی بھی عنوان سے زحمت اٹھائی ہے، خداکرے کہ ثقافتی میدان میں بیداد ئی جہادر ضائے مولی کا باعث قرار یائے۔

والسلام مع الا كرام مدير امور ثقافت، مجمع جهاني ابل بيت ۲۲۲

#### ے چھاینی ماتیں

یے زمانہ ترقیاتی و تحقیقاتی زمانہ ہے، اس دور میں کسی حقیقت تک رسائی اتنامشکل نہیں جتنا گذشتہ چند صدیوں قبل تھا، اگر کوئی شخص کسی مذہب یافرقہ کے عقالۂ وافکار و نظریات کو جاننا چاہتا ہے تو عظیم کتاب خانے یاوہ ی کتب، کم جم ''سی ڈیوں'' میں موجود ہیں، لیکن اگر شخقیق و تفص کادر چھوڑ کر صرف اندھی تقلید کی جائے اور صرف وہی راگ الاپے جائیں، جن کو پچھ لوگ صرف عناد و عصبیت کی بناپر لوگوں کے در میان پھیلا گئے تو قطعاً معقول و منطق نہیں ہوگا۔ اس عصر کے محققین و مولفین انھیں جیسے مسائل سے دوچار ہیں اور ادبیان و مذاہب بالخصوص فرقئہ شیعہ کے سلسلہ میں بالکل انصاف سے کام نہیں لیتے بلکہ آئکھوں پر اندھی تقلید کی عنادی پٹی باندھ کر صرف گذشتہ کتابوں پر اندھاد ھند بھر وسہ کیا، جن کے راوی ساقط الاعتبار ، اور ثقہ کی منزلوں سے دور ہی نہیں بلکہ بعض تو بالکل خیالی و موہومی تھے۔

یہ بھی ایک بہت بڑاالمیہ ہے کہ مذہب تشخیر جتنا کیچڑا چھالا گیااور لعن وطعن کامر کز بنایا گیاا تناکسی فرقہ کے سلسلہ میں نہیں ہوا،اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ مذہب حق ہمیشہ ظالم وجابر وغاصب حکومتوں کولاکار تار ہااور کسی حاکم کے تخلیقی مذہب کے سائے تلے چلنے کو تیار نہیں ہواجس کے سبب ہر زمانہ میں ہر طرح کی مشکلات کاسامنا کر ناپڑا، ابتدائے اسلام میں کفار ومشر کین مقابل تھے جنگوں میں یہود کی اور دشمنان اسلام بر سرپیکار تھے،رسول کی حیات اور بعد وفات، منافقت علم قد کئے تھی،اور بعد میں اموی وعباسی خلفاء نے خاطر خواہ اس بات کی کوشش کی کہ یہ مذہب اور اس کے مانے والے یا تو ختم ہو جائیں اور اگر جیتے ہیں توروسیاہ روز گار بن کر...

وہ نیج جس کو فاسق اموی حکام نے بویا تھا،عباسی خلفاء نے اس کی آبیاری کی،اور بعد کے سلاطین نے اس کوخوب ہوادی، یہاں تک کہ طبری نے عبداللہ بن سبانامی ایک راوی بھی خلق کر ڈالا... اوران کے بعد کے افراد نے وہی کچھ دہر ایاجو آموختة اموی وعباسی حکمر انوں نے تیار کیا تھا۔

یہ کتاب جو آپ کے ہاتھوں میں ہے اس میں انھیں حقا کق سے پر دہا ٹھایا گیا ہے اور حقیقت تشیع کواجا گر کیا گیا ہے اور اس بات کی مکمل وضاحت کی گئی ہے کہ شیعیت پر ناروا تہمتیں لگانے کااصل راز کیا ہے ، غلو کیا ہے ؟اور غلاۃ کون ہیں ؟ان کے بارے میں اہل بیتًا ور شیعہ اثنا عشر کی علماء کیا نظریہ رکھتے ہیں ؟ اور ان جیسے بہت سارے دلچیسے سوالوں پر بڑی عالمانہ بحث کی گئی ہے۔

مجمع جہانی اہل بیت ایک عالمی ادارہ ہے جس کا نصب العین تشیع کی خدمت ہے یہ کتاب مجمع جہانی اہل بیت کی پیشکش ہے کتاب کااصلی نام ''حقیقة التشیع'' ہے جو کہ عربی زبان میں لکھی گئی ہے اس کی افادیت کاعلم مطالعہ کے بعد ہی ہوگا. صاحبان علم وادب سے مفید نظریات کی امید ہے۔

> خا کپائےاولاد زہرا (س( سید مبین حیدرر ضوی بلرام پوری

## عرض مجمع جهانی

انسان کی فطرت میں اختلافات ہے لیکن پر ورد گار چاہتاہے کہ یہ اختلافات مثبت رخ اختیار کریں اور دائر وَایمانی میں صحیح رخ سے نظریاتی اختلاف ہوں، خاص طور سے ایسے اختلاف جس سے کوئی مثبت پہلونکل سکے. للذاایساثابت معیار ضروری تھا جس کی طرف اختلاف کرنے والے رجوع کریں۔ اسی کے پیش نظراس نے کتاب نازل کی تاکہ لوگوں کے بے تکے اختلافات کا فیصلہ ہو سکے۔(۱۰۲)

اس قرآن کریم کے بغیر حیات انسانی سنجل نہیں سکتی. قرآن کریم کامقرر کر دہ یہ قانون توحید مطلق کے اصول پر قائم ہے. اس کے بعد انحراف واختلاف وافسانے وجود میں آئے ہیں اور لوگ اصل حق ومر کز سے بہت دور چلے گئے ہیں، یہاں سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ بھی بھی افراد ملت حق و باطل کامیز ان نہیں بن سکتے جب تک وہ ہواو ہوس اور بغاوت و گمر اہی کے شکار ہیں۔

اسی سبب قرآن آیا پھر بھی ہوائے نفس اد ھراد ھر سے انسانوں پر غالب ہوتے رہے ، طمع در زی، ہواو ہوس، خوف و گمرا ہی نے لو گوں کو حکم قرآن ماننے سے دور رکھااوران لو گوں کو حق کی جانب واپس آنے سے روکے رکھا، لہذا بغاوت (قرآنی نص کی روشنی میں) وہ ہے جوانسان کواس جانب لے گئی جہاں اختلاف، عناد، اور دنی النفسی تھی۔

.....

)۲،۱ (سور هُ لِقر ه، آيت ۲۱۳

اختلاف و تفرقه کادوسراسب جہالت بن، جبکہ جاہل کوعالم سے اس چیز کے بارے میں سوال کرناچا ہیئے جواس کو نہیں آتا، تکم خداہے: (فَاْسَءَلَوْا أَبَلَ الذَّ کِرِان کُنتُم لا تَعَلَمُونَ)(۱) اگرتم کسی چیز کاعلم نہیں رکھتے توصاحبان علم سے سوال کرو۔

اس لئے جاہل کااس عقل پینداصل ہے آگے بڑھ جاناان واضح قواعد ہے آگے بڑھ جاناتھا جن کی شان یہ تھی کہ راہ اختلاف کوبند کردیں۔ اسلام وہ ہمیشہ باقی رہنے والادین ہے جس کی حقیقتیں کتاب خدااوراس کے رسول کی سنت کی صورت وجود میں آئیں جو کبھی اپنی مرضی سے کلام نہیں کرتا۔

اللہ اور اس کار سول بیہ بات بخو بی جانتے تھے کہ اس کے بعد لوگ ضرورا ختلاف کے شکار ہو جائلیں گے جس طرح حیات ر سول میں اختلاف کے شکار ہو گئے تھے۔

اس کے پیش نظر قرآن نے رسول کے بعدامت کے لئے ایسے جراغ قرار دیئے جور سول کے نقش قدم پر چلیں اور لوگوں کے سامنے ان باتوں کی تفسیر پیش کریں جن کووہ سیجھنے سے قاصر ہیں. اور وہ ذوات مقدسہ ،الببیت کرام ہیں یہ وہی لوگ ہیں جور جس وپلیدگی سے پاک ہیں، انھیں کے جد محترم حضرت محمد عربی کے قلب پاک پر قرآن نازل ہوا،اور انھوں نے قرآن کور سول سے حاصل کیا اور اس کے حقائق کو درک و محفوظ کیا،اور خدانے ان کووہ فضائل عطاکتے جوان کے سواکسی کو نصیب نہیں ہوئے، جیساکہ رسول اکرم نے حدیث ثقلین میں ان کی مرکزیت و مرجعیت کا علان کیا، المذابید لوگ

ہمیشہ شریعت محمدی کی حفاظت اور قرآن کریم کی غلط تفسیر اور غلط فہمی سے لو گوں کو دور کرنے کے لئے کوشال رہے اور ہمیشہ اس کے بلند وعظیم مفاہیم کو بیان کرنے کی کوشش کی۔

.....

)ا(سور هٔ انبیاء، آیت ۷، سور هٔ نحل، آیت ۲۳۳

للذاامت کے مرجع اور مسلمین کے ملجاً وہاویٰ ہے ،انھوں نے شبہات کاد فاع کیااور سوالات کا خند ہ پیشانی سے استقبال کیااور لوگوں نے سوال کرنے والوں کے ساتھ ان کے حسن رفتار کو بخوبی درک کیا، جواس بات پر دلیل ہے کہ یہ لوگ اپنے جواب میں کس طرح عمیق ہیں اور اس پر دستر سی رکھتے ہیں، اور لوگوں پر ظاہر ہوا کہ بیہ مقابلہ کے میدان میں ان کے علمی مرجع ہیں۔

میراث اہل ہیت جس کوان کے متب نے محفوظ رکھا ہے اور ان کے متب فکر کے افر اداس کوضائع ہونے سے بچانے کے لئے کوشال رہے ہیں ، یہ میراث ایسے مکتب کا پیتہ دیتی ہے جو معارف اسلامی کی مختلف فروع کا مجموعہ ہے ، اس مکتب نے اتنی استطاعت پیدا کر لی کہ ایسے افراد کی تربیت کر سکے جواس شیرین چشمہ سے بقدر کفایت حاصل کر سکیں ، اور اس نے ملت مسلمہ کے لئے ایسے نادرروز گار علماء کرام پیدا کیئے جو مقصد اہل ہیت ٹوفروغ دے سکیں . اور مختلف فدا ہب و مکاتب فکر کی جانب سے اٹھنے والے سوالات ، چاہے داخل اسلام ہول یا خارج اسلام ، ان کا مد لل و مسکت جواب دے سکیں اور بیا سلسلہ صدیوں کے ساتھ چاتا رہا ہے۔

مجمع جہانی اہدیت نے اس بات کی انتھک کوشش کی ہے کہ جوذ مہ داری اس نے اپنے کا ندھوں پر اٹھائی ہے لیمی حریم رسالت اور اس کے حقائق کا دفاع کرسکے جس پر اسلام دشمن مکاتب فکرنے غلبہ پار کھا تھا مجمع جہانی اہل ہیت نے اہل ہیت اور ان کے مکتب، ان کے پیروکاروں کی راہ کو اختیار کرر کھا تھا جو کیدر پے چیلنجوں کا جواب دینے کے لئے آمادہ تھے مجمع جہانی نے ہمیشہ یہ چاہا ہے کہ ہر زمانے میں مناسب طرز کی بنیاد پر خطرات کا مقابلہ کر تارہے۔

متب اہل ہیت سے وابستہ علماء کی کتب میں موجود تجربیات اپنی نوعیت کے لحاظ سے منظر دہیں، اس لئے کہ یہ علمی سرمایہ ہیں جو عقل ودلیل کے ذریعہ فیصلہ کرتے ہیں اور خواہش نفسانی اور عصبیت سے دور ہیں، اور علماءو مفکرین کوالی دعوت فکر دیتے ہیں کہ جس کو عقل قبول کرے اور فطرت سلیم مان

مجمع جہانی اہل بیت نے اس بات کی کوشش کی ہے کہ حقیقت کے طلبگاروں کے لئے ان مفید تجربوں کو نئے ڈھنگ یعنی گفتگو و مذاکرات اور شبہات کے جوابات کی شکل میں پیش کرے، جو گذشتہ ایام یاان دنوں جو بالخصوص اسلام کے خلاف کینہ وحسد کا زمانہ ہے اور انٹر نیٹ وغیرہ کے حوالہ سے نت نئے مسائل سراٹھاتے ہیں ان کامنھ توڑ جواب دے۔

ند موم پورش سے دوری اور عقل سلیم نیز حق کے طالب نفوس میں انقلابی فکر پیدا کرنے کے لئے کو شاں ہیں تاکہ وہ حقائق آشکار ہو سکیں جس کو مکتب اہلی ہیت نے اس زمانے میں پوری دنیا کے لئے پیش کیا ہے جس میں تیزی کے ساتھ عقلیں کمال تک پہنچ رہی ہیں اور نفس ور وح میں رابطہ پیدا ہور ہاہے۔ اس بات کی جانب اشارہ کر ناضر وری ہے کہ ابحاث کا یہ مجموعہ اس گروہ نے تیار کیا ہے جس کے نگر ان اعلی شخ ابوالفضل اسلامی (علی) ہیں اور ان کا ساتھ ان ان اضل نے دیا ہے: سید منذر کیم ، شخ عبد الکریم ہم ہمانی، سید عبد الرحیم ، صباح علی بیاتی موسوی، شخ عبد الامیر سلطانی، شخ محمد اینی، شخ محمد ہاشم عالمی، سید محمد رضا آل ایوب، شخ علی بہر امی، حسین صالحہ ، عزیز عقابی، حفظهم اللہ تعالی۔

ہم اصحاب فضل و تحقیق شیخ ہادی یو سفی غروی، شیخ جعفر الہادی،استاد عبد الحمید کے بہت ہی شکر گذار ہیں کہ انھوں نے ان تمام بحثوں کے مجموعہ پر بڑی زحمات بر داشت کیں۔

ہم اس بات کی امیدر کتے ہیں کہ جو کچھاپنی سکت بھر اپنے فرئضہ کو اداکرنے کی کوشش کی ہے جو در حقیقت رسالت الٰمی کا ابلاغ ہے خدااس کو قبول کرے، یہ وہ رسالت ہے جس کو خدانے اپنے عظیم رسول کے اوپر نازل کیاتا کہ یہ دین تمام ادیان عالم پر غالب آ جائے اور خدااس گواہی پر کافی ہے۔ مجمع جہانی اہلیت "

قم المقدسه (ايران(

## حقیقت تشیع اوراس کی نشوونما

4 10

الحمد للداربِّ العالمين والصلوة والسلام على محرَّ وآله الطاهرين وصحبه المنتجبين \_

جدیدوقد یم محققین و مولفین کے نزدیک حقیقت تشیخ اوراس کی نشو و نما بہت ہی توجہ کا حامل رہی ہے اس سلسلہ سے بہت ہی افکار و نظریات کی روبدل ہوئی ہے۔ اکثر مولفین نے یہ نظریہ دیا ہے کہ شیعہ وہ فرقہ ہے جو کہ عقائد کی تقسیمات کے دور میں وجود میں آیا ہے اورامت مسلمہ کی جانب سے بہت ہی بسطو تقصیل کا موضوع قرار پایا ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ عقائد کی اختلافات سیاسی تقسیمات کے سبب وجود میں آئے ہجرت سے لیکر تقریباً نصف صدی سے کم مدت میں یہ کام ہوا ہے اور وہ حادثات جن کے سبب مسلمان مختلف گروہوں میں تقسیم ہوگئے اورایک دوسرے کاخون حلال گردانے لگے ،اور ہر فرقہ یہ سیجھنے لگا کہ صرف وہ بی حق بر ہے اور اس کا حریف گروہ وہ اطل پر ہے ،اس کے سبب اسلامی فرقے اپنے نظریات کو ڈھالنے کے در بے ہو گئے اور اس کام کے لئے انھوں نے آیات قرآنی اور احادیث نبوی کی غلط تاویل بھی کی ،اس وقت یہ مسئلہ اور بی خطر ناک رخ اختیار کر گیا، جب ان فرقوں نے مناظر سے شروع کر دیے اور عصبیت کے سبب احادیث رسول کے سلسلہ میں جرائت و جسارت سے کام لیا، اور حدیثوں کو گڑھنا اور ہے جاو غیر مناسب مناظر سے شروع کر دیے اور عصبیت کے سبب احادیث رسول کے سلسلہ میں جرائت و جسارت سے کام لیا، اور حدیثوں کو گڑھنا اور ہے جاو غیر مناسب جھی فی حدیثوں کا دھندا شروع کر دیا ،ان جعلی اور جھی فی معنوں کر دیا جس کو وہ وہ میں آئیں:

«سيكون في امتى قوم لهم نبزيقال لهم الروافض ا قلّو بهم فانهم مشر كون "

) عنقریب میری امت میں ایک گروہ پیدا ہو گا جن کی عادت دوسروں کو برے نام سے یاد کرنا ہو گی جن کورافضی کہا جائے گا،ان کو قتل کر دینا کیونکہ وہ مشر کین ہیں (

جبکہ فرقوں کے سلسلوں میں کتابیں لکھنے والوں کے نزدیک بیران کے ہے کہ جناب زید بن علی بن الحسین ٹے رافضی کانام،ان افراد کو دیاجنھوں نے آپ کے قیام میں آپ کاساتھ چھوڑ دیاتھا. بید لفظ اوراس کے علاوہ دیگر الفاظ ،اہل سنت مخالف فرقوں کے لئے استعمال کئے گئے، جبکہ حیات رسول میں بالکل نہیں پائے جاتے تھے۔ احادیث متواتر میں ایک وہ حدیث جو فرقوں کی تہتر قسموں پر تقسیم کے سلسلہ میں ہے کہ ایک نجات یافتہ ہے بقیہ سب جہنمی ،اس کوسب نے نقل کیا ہے۔ اور ہر فرقہ نے اس بات کی کوشش کی ہے کہ وہ بیثابت کرلے جائے ، کہ اس کا میاب فرقہ سے مراد ہم ہیں اور ہمارے علاوہ سب جہنمی ہیں۔ اس وقت تواور مٹی خراب ہو گئی، جب شب وروز کی گردش کے ساتھ بیہ عقائد سرایت کرنے لگے اور بیہ جعلی حدیثیں ،حدیثی مجموعوں میں شامل ہو گئیں اور لوگ بیہ سمجھنے لگے کہ بیہ کلام نبی ہے جب کہ بیہ اساء واصطلاحیں حیات رسول اور ان کی وفات کے بعد بچھ دن تک بالکل رائج نہیں تھیں اور لوگ وں کے در میان اس وقت بھیلنا شر وع ہوئیں ،جب کلامی ''معرکہ'' شعلہ ور ہونے لگے اور بیاس وقت وجود میں آئے ، جب اجبنی ثقافت والے مسلمان ہونے گئے یا مسلمان ان ثقافتوں سے متاثر ہونے گئے ، جن کا عربی زبان میں ترجمہ ہوا، ہر مکتب فکرنے اپنے عقیدہ کے لئے الگ فلسفہ بگھار ناشر وع کر دیا اور ان اصطلاحوں کی خول بہن کی جن کو یونانی ، ایرانی ، جن مار غیوں نے ایجاد کیا تھا۔

جب تدوین و ترتیب کاسورج نصف النهار پرچیک رہاتھااور اسلامی مفکرین مختلف علوم وفنون میں دستر سی حاصل کررہے تھے،اس وقت مختلف مکاتب فکر کے افراد نے خلافت وامامت اور اسلوب خلافت کے سلسلہ میں مناظرہ کرنا شروع کیا. مصیبت اس وقت آئی جب ادیان و ندا ہب پر کتابیں کہ جی جانے لگیں، کیونکہ اس میدان میں قلم فرسائی کرنے والے شہر ستانی و بغدادی جیسے بیشتر افراد کا تعلق ان اہل سنت سے تھاجوامت اسلامیہ کی اکثریت کے نظر یہ کو مجسم کرتے تھے۔

یہ ساری تالیفات کامر کرایک معین نقطہ تھااوران کی کوشش یہ تھی کہ اسلامی فرقوں کو تہتر فرقوں میں تقسیم کرناہے اس کے بعد بہتر (۲۲) کو گراہ ثابت کرکے ایک فرقہ کو نجات یافتہ بنانا ہے اور وہ فرقہ اہلسنت والجماعت کا ہے ، اور دیگر فرقے جن میں سے ایک شیعہ بھی ہے ایک بدعتی اور راہ حق سے گراہ فرقہ ہے ، اس کے سبب اس فرقہ کے وجود وعقائد کے سلسلہ میں نظریاتی اختلاف ہوئے ، کبھی یہ کہا گیا کہ یہ فرقہ عبداللہ بن سبا کی تخلیق ہے اور اس کے عقائد کی بنیاد یہود کی ہیا ہوں کے مرہون منت ہے اور اس کے افکار وعقائد مجوسیوں سے متاثر ہیں ، وسرے مقامات پریوں بدنام کیا گیا کہ اہل بیت پر از حد مظالم ، جیسے کر بلا میں حضرت امام حسین اور ان سے قبل حضرت امیر کی شہادت ، کے رد عمل کے طور پر بیہ فرقہ وجود میں آیا۔

اس طرح اس فرقہ کی نشوونما کی تاریخ کے سلسلہ میں اقوال بے شار ہو گئے، بعض نے یوں غم غلط کیا کہ اس کا وجود سقیفہ کے حادثہ کے بعد ہوا ہے، بعض نے یوں دل کا بوجھ ہلکا کیا کہ حضرت عثمان کے دور خلافت میں فتنوں کے بعد رونماہوا ہے، بعض نے یوں آنسو پو خچھے کہ جمل یاصفین یاشہادت امام حسین گئے بعد معرض وجود میں آیا۔

ظہور تشیع کے سلسلہ میں اس تشنہ نظریہ کی وجہ ہے کہ وہ اسلام کی طرح شیعیت کے عقائد کی بالکل معرفت نہیں رکھتے ،یہ امت مسلمہ کی سونچ اور باطل عقیدہ کے مطابق عام امتوں کی طرح ایک دم وجود میں نہیں آئی ہے ، بلکہ یہ اسلام کے عقائد کا مکمل اور حقیقی مظہر ہے ۔ اس کی بنیادر سول اکرم نے رکھی ہے اور روز بروز اہلیت کرام کے زیر سابہ پروان چڑھی ہے۔

املبیت ٹے اس کے رموز واسر اربیان کئے ہیں اور شبہات کا جواب دیاہے اور سفاک مزاح افراد کے مدمقابل رہے ہیں. اہل بیت کی کسر شان کرنے کے مقاصد میں ایک اور اصل مقصد بیر تھا کہ اسلام کا نام ونشان مٹ جائے ،اسی لئے بعض افراد نے خلط ملط کیا۔

چنانچہ انھوں نے شیعوں میں سرایت کرنے والےان افراد کے عقائد کوشیعوں کی طرف بیہ کہہ کر منسوب کر دیا کہ بیہ شیعی فکر اور عقیدہ کامظہر ہیں،جو

اسلام کی بربادی چاہتے ہیں اور اسلام میں آمریت کے قائل ہیں۔

وہ تو یہاں تک کہہ بیٹے کہ شیعیت ان تمام تخریبی افکار کی پناہ گاہ بن چک ہے جن کا مقصد عربیت اور اسلام کا خاتمہ کرناہے۔

متقد مین اسی نظریه پر چلے اور آنے والے افراد نے ان کی اتباع کی۔

واقعی افسوس کامقام ہے کہ اس عصر کے محققین نے شیعہ و تشویج پر لعن طعن صرف گذشتہ افراد کے اقوال پر بھر وسہ کے سبب کرناشر وع کر دیااور انھوں نے اتنی زحمت بر داشت کرنا گوارہ نہ کی، کہ ہر فرقہ کے عقائد و نظریات کو بخو بی درک و تحقیق کریں، خاص طور سے اس جدید ترقیاتی دور نے ہر طرح کی سختیق کاموقع فراہم کر دیاہے اور تمام طالبان حقیقت کے لئے علمی بحث کے وسائل فراہم کر دیے ہیں۔

حقیقت کودرک کرنے کے لئے ایک محقق کے لئے ضروری ہے کہ وہ تعصب سے کام نہ لے اور اگریہ شرط ختم ہو گئی تو پھراس کی تحریروں سے حقیقت کے ظاہر ہونے کی امید نہیں کی جاسکتی ہے۔

اس زمانہ میں ایسے محققین کا فقدان نہیں ہے خاص طور سے بعض شرق شاس (مستشر قین) ہیں جضوں نے حق کے سواکسی چیز کو نہیں تلاش کیا اور حق و حقیقت کے چیرے سے پر دوا تھایا، جیسا کہ شیعہ مولفین و محققین نے اس حوالہ سے کتابیں تصنیف کیس اور راہ حق میں شحقیق کی تاکہ اس راہ میں جو بھی حق کو تلاش کرناچاہے اس کے لئے آسانی ہو۔

ہماری ان بحثوں کے ضمن میں ایک ناچیز کوشش یہ بھی ہے اللہ سے امید کرتے ہیں کہ اس سے مکمل طور پر ہر وہ شخص استفادہ کرے جوانتفاع کاارادہ رکھتا ہے یا کچھ حق سنناچاہتا ہے ، خدااس پر گواہ ہے اور خداسب کی نیتوں سے بخو بی واقف ہے۔ www.kitabmart.in

بہلی فصل

# پہلی فصل

اسلام اور تسليم

مشہور لغت دال، ابن منظور کے بقول اسلام اور تسلیم یعنی: اطاعت شعاری۔

اسلام، شرعی نقطۂ نظر سے یعنی: خصنوع کے ساتھ شریعت کے قوانین کااعتراف اور نبی اکرم کے لائے ہوئے احکام کا پابند ہونا ہے اور انھیں امور کے سبب خون محترم اور خداوند تعالی سے برائی ٹالنے کی التجا کی جاتی ہے. اور ثعلب نے مفید و مخضر طور پر کتنی اچھی بات کہی ہے کہ: اسلام، زبانی اقرار کانام ہے اور ایمان دل سے اعتراف کا. اسلام کے بارے میں ابا بکر محمد بن بیثار نے کہا کہ اگریہ کہا جائے کہ فلاں شخص مسلمان ہے تواس سے دوبات سمجھ میں آتی ہے. اووہ حکام الٰہ یکا تابعد ارہے۔ ۲۔ عبادت خداوندی میں مخلص ہے۔ (ا

یہاں پر ہم دونوں کے در میان فرق پیدا کر سکتے ہیں جو کہ پہلی فرصت میں آسانی سے بیان نہیں کیا جاسکتا کیونکہ ''استسلام لامر اللا'' (احکام اللہ یک تابعداری) اور ''اخصلاص للعباد ق'' (عبادت خداوندی میں خلوص) کے در میان فرق ہے۔

پہلے معنی کے روسے اسلام اس حقیقت ایمان سے زیادہ وسیع دائرہ رکھتا ہے جوانسان کے پر ور دگار کے رابطہ کو مضبوط کرتا ہے کیونکہ حکم خدا کی تابعداری، اوامر ونواہی الٰہی کی مکمل پیروی

.....

) ا ( لسان العرب، ج١٢، ص٢٩٣

پر مشتمل ہے اور تھم خداوندی پر اپنی رائے کو مقدم نہ کرناہے۔

)اور جو پچھ بھی رسول تہہیں دیدے اسے لے لو،اور جس چیز سے منع کر دے اس سے رک جاؤ، پھر اگر آپس میں کسی بات میں اختلاف ہو جائے تواسے خدااور رسول کی طرف پلٹادو، پس آپ کے پر ور دگار کی قتیم کہ بیہ ہر گزصاحب ایمان نہ بن سکیں گے جب تک آپ کواپنے اختلاف میں حکم نہ بنائیں اور پھر جب آپ فیصلہ کر دیں تواپنے دل میں کسی طرح کی تنگی کا حساس نہ کریں اور آپ کے فیصلہ کے سامنے سرایا تسلیم ہو جائیں (

مذکورہ بیان سے بیہ بات واضح ہوتی ہے کہ خداوند عالم نے اپنے بندوں سے جس اسلام کو چاہاہے اس سے مراد کیا ہے؟ اور وہ ہے فرامین نبوت کی تمام معنی میں اطاعت، چاہے بیا دکام عام انسانی نظریات و آراء کے بر خلاف ہی کیوں نہ ہوں، یاخودانسان بیر سوچے کہ مصلحت اس کی خلاف ورزی میں ہے۔

............

) ا (سور هٔ حشر ، آیت ک )۲ (سور هٔ نساء، آیت ۵۹ )۳ (سور هٔ نساء، آیت ۲۵

للذاخدانے بتلادیا ہے کہ خداور سول کے آگے سر تسلیم خم کرناان تمام مصلحتی تقاضوں پر مقدم ہے جوانسان کی اپنی فکری یابعض فکری بیار سیاست کی کوششوں کا نتیجہ ہوتا ہے. اور یہ کہ اسلام کوخضوع وخشوع کامر قع ہوناچاہئے. اور اراد وُ نبوی کا مطلق مطیع و فرما نبر دار ہوناچاہئے. کیونکہ آپ خداکے رسول ہیں اور آپ کی اطاعت ، استمر اراطاعت خداوندی ہے۔!

لیکن دوسری اصطلاح کے مطابق عبادات الٰہیر میں اخلاص کا ہونا یعنی مسائل شرعیہ میں اخلاص پیدا کرنا ہے جو کہ اعضاء وجوارح سے متعلق ہیں جیسے نماز، روزہ، ججاوران جیسے احکامات، اس کے مفہوم کادائرہ پہلے معنی کے بنسبت محدود ہے جواوامر ونواہی نبوی سے متعلق ہے، اس لئے کہ احکام شرعیہ کی پابندی میں لوگوں کی اکثریت شامل ہے اور وہ اس کو بجالانے میں کوشاں ہیں۔

البتہ بسااو قات کچھ لوگ کسی مشکل کی وجہ سے اس قانون کی تاب نہیں لا پائے یا کبھی کسی حکم کی نافر مانی اس وجہ سے کر بیٹھتے ہیں کہ ان کی نظر میں وہ حکم مصلحت کے بر خلاف ہوتا ہے۔

قرآن کریم نےان دونوں صور توں کی بڑی حسین تقسیم کی ہے، پہلے کانام ایمان،اور دوسرے کانام اسلام رکھا ہے۔

بادیه نشینوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا: ( قَالَتِ الأعْرَابُ آمَنَّا قُلِ لِم يُومِنُوْا وَكُلِنْ قُولُواْ اَسْكَنَا وَكُمايَد خُل اِلايمُلانُ فِي قُلوبِكُم)( ا (

) په بدو عرب کهتے ہیں که ہم ایمان لے آئے ہیں تو آپ کهه دیجئے که تم ایمان نہیں لائے بلکه بیہ کہو که اسلام لائیں ہیں کہ انجھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہواہے (

بادیہ نشینوں نے احکام شرعیہ کی بجاآوری میں سہل انگاری سے کام لیاتوان کو تنبیہ کی کہ تمہاری یہ حرکتیں ایمان کے (جو کہ اطاعت خداور سول کے معنی میں ہیں) بالکل منافی ہیں، (قرآن نے) ان

.....

)ا(سور هُ حجرات، آیت ۱۳

کے موقف کااظہار بھی کردیا،اوران میں سے بعض افراد کے غلط نظریات کو طشت از بام کردیا جنھوں نے غزو وُ تبوک کے مسئلہ میں حکم رسالت کی نافر مانی کی تھی،خدانے ان کی مذمت کی ہے، کیونکہ وہ لوگ میہ سمجھ رہے تھے کہ حکم رسالت کی نافر مانی ہی میں بھلائی اور مصلحت ہے وہ یہ گمان کر رہے تھے کہ اس حکم میں وسعت اور اختیار ہے للذا مخالفت کر بیٹھے۔

قرآن کریم نےان کی سرزنش کی اور بعض اصحاب کی تنبیہ کی جضوں نے علم بغاوت بلند کرر کھا تھا،اور قرآن کالہجہ اس سلسلہ میں بہت سخت تھا۔ اجتہاد کے سلسلہ میں بعض اصحاب کاموقف

بعد حیات رسول اس موضوع کی زیادہ وضاحت ہوئی کہ تمام کے تمام اصحاب اطاعت نبوی میں ایک مرتبہ پر فائز نہیں تھے، دود هڑے میں تقسیم ہو گئے

تھے، بعض اس نظریہ کے قائل تھے کہ رسول کے اوامر و نواہی مسلمات دینی میں سے ہیں ان کی خلافت ورزی کسی صورت میں صیحے نہیں ہے اورا لیے افراد کی تعداد بہت کم تھی اورا نھیں کے بچی دہ اور کی تعداد بہت کم تھی اورا نھیں کے بچی دہ اور کی تعداد بہت کم تھی اورا نھیں کے بچی دہ اور کھی تھے جو اس حد تک روشن فکر تھے کہ احکام نبوی میں کتر بیونت کرتے تھے بلکہ اس بات کے بھی قائل تھے کہ عصری نقاضوں کے تحت اس کی مخالفت بھی کی جاسمتی ہے ، حدیہ کہ مصلحت کے بیش نظر بعض سنت نبوی سے بھی لوگوں کو دور رکھا جاسکتا ہے ، جس کے ثبوت میں اوار ق تاریخ گواہ ہیں۔

رسول اکرم جب اپنے اصحاب کے ہمراہ ابوسفیان کے قافلہ کی تلاش میں نکلے تواس وقت ابوسفیان کی قدرت و تدبیر بھی اس کو مسلمانوں سے نہیں بچاسکتی تھی اور مشر کین مکہ ان کی پشت پناہی اور ان کے اموال کی حفاظت بھی نہیں کر سکتے تھے. جب مشر کین مکہ اور مسلمانوں کی ڈ بھیڑ ہوئی، تواس وقت نی گاار ادہ سب پر واضح اور روشن تھا کہ ''ہم نہیں یاتم نہیں'' اس وقت مشر کین مکہ خاص طور سے ان کا سر دار ابو جہل مسلمانوں سے جنگ پراتا و لہ ہور ہا تھا اور وہ یہ سوچ رہا تھا کہ بیہ سنہری موقع ہے کہ ان (مسلمانوں) کی پیٹے گئی کر دیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لئے نبوت کا چین چھین لیں گے۔ ایسے روح فرساحالات میں پیغیبرگا مسلمانوں کے ہمراہ جنگ کئے بغیر واپس آ جانا جنگ سے فرار ہی شار کیا جائے گا۔

بسااو قات تومشر کین مسلمانوں کے محلہ میں آپسی جھگڑوں میں جسارت کی حد تک پہنچ جاتے تھے اور یہ تو بہت بڑاالمیہ تھا. کہ اصحاب، جنگ میں مرضی نبوت کے خلاف اقدام کرتے تھے اور ایک کثیر تعداد فکری تائید نہیں کرتی تھی. بعض زبان دراز تو یہاں تک کہہ بیٹھے کہ جنگ کی بات کیوں نہیں ختم کرتے تاکہ ہم سکون کی سانس لے سکیں! ہم تومال ومتاع کے لئے فکلے تھے۔

روایت میں آیاہے کہ (کسی نے کہا) یار سول اللہ! ''آپ مال ومتاع پر نظر رکھئے دشمن کو جانے دیں'' تو آپ کے چہرے کارنگ متغیر ہو گیا۔
ابوایوب کہتے ہیں: کہ ایسے ہی وقت یہ آیت نازل ہوئی (کملاً خرَجًار بُگہ مِن بَعیک بِالحق وَانَّ فَریقاً مِنَ الْمُومِینَ لَگارِ بُونَ)(ا(
) جس طرح تبہارے رب نے تمہیں تمہارے گھرسے حق کے ساتھ بر آمد کیاا گرچہ مو منین کی ایک جماعت اسے ناپیند کر رہی ہے (
پغیبر جب جنگ بدر کے لئے روانہ ہوئے تور مضان کا مہینہ تھا. آپ نے اس وقت ایک ، یاد ور وزور کھا تھا اس کے بعد واپس آئے تو آپ کے نقیب نے یہ صداد کی کہ: اے گنہگار و! میں نے افطار کر لیا ہے للذاتم بھی افطار کر لو. اس کے قبل ان سے یہ کہا جاچکا تھا کہ افطار کر لولیکن ان کے کان پہ جوں نہیں رینگی تھی۔ (۲(

.....

) ( سيرة نبويه وآثار محمريه، زيني د حلان حاشيه سير حليبه ، ج١، ص٧٣، سور وَانفال، آيت ٥

)۲ (المغازی للواقدی، ج اص ۴۸ کے

بلکہ بعض افراد کی رائے، جنگ کے سلسلہ میں اراد ہُ نبوت کے بالکل خلاف تھی جب رسول نے اصحاب سے مشورہ کیا تو عمر بن الخطاب نے کھڑے ہو کر کہا کہ یار سول اللہ خدا کی قشم وہ قریش ہیں اور صاحبان جاہو حشم ، جب سے وہ صاحب عزت ہوئے ہیں آج تک ذکیل نہیں ہوئے، جب سے کفراختیار کیا آج تک ایمان نہیں لائے، خدا کی قشم وہ اپنی آ برو کا کبھی بھی سودا نہیں کریں گے وہ آپ سے ضرور بالضرور اور ہمیشہ برسر پرکار رہیں گے۔ یہ سننے کے بعد پیغمبر نے عمر کی جانب سے منہ پھیر لیا۔ (۱(

د وسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ وہیں ایسے اصحاب بھی تھے جن کا نظریہ اور ان کی سونچ ان سے بالکل مختلف تھی۔

مقداد بن عمر و کھڑے ہوئے اور کہا: یار سول اللہ اُسٹاپ حکم خدا کی پیروی فرمائیں ہم آپ کے ساتھ ہیں ، خدا کی قشم ہماراوہ جواب نہیں ہو گاجو قوم بن اسرائیل نے اپنے نبی کو دیاتھا: (فَاذْ ہِبُداُنتَ وَرَبُّكِ وَقَا تِلاِلاَنَّالِاہِ مَلَا فَاعِدُونَ ) (۲ (

)آپاپنے پرورد گارکے ساتھ جاکر جنگ بیجئے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں (

بلکہ آپاور آپ کاخداجنگ کرےاور ہم آپ کے شانہ بیاں، قسم ہےاس ذات کی جس نے آپ کو خلعت نبوت سے نوازا،ا گر آپ کے ساتھ پاتال میں بھی جاناہوا تو ہم تیار ہیں۔

پغیبراسلام نے کہا: خیرہے۔

سعد بن معاذ جو که انصار میں سے تھے کھڑے ہوئے اور عرض کی:

.....

) ا (المغازى للواقدى، ج ١، ص ٨ ٧ ـ ٢ ٧

)۲ (سور هٔ ماندُه، آیت ۲۴

یار سول اللہؓ! ہم آپ پرایمان لائے آپ کی تصدیق کی، جو پچھ لائے اس پر گواہ ہیں، ہم بسر و چیٹم آپ پر بھروسہ کرتے ہیں اور وفاء عہد کاوعدہ کرتے ہیں۔

اے نبی خدا! آپ کوجو قدم اٹھاناہے وکر گذریں، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کور سالت کے عہدے پر فائز کیا، اگر آپ کا تھم اور مرضی اس بات میں ہے کہ اتھاہ سمندر کے پانی کو متھ کرر کھ دیں تو ہمارا آخری آدمی بھی پیچے نہیں ہے گا، جو چاہے انجام دیجئے اور جس سے چاہے چشم پوشی اختیار کیجئے، ہمارے اموال واثاث میں سے جواور جتناچاہیں لے سکتے ہیں۔

جتناآپ امتخاب کرلیں گے وہ ہمارے بچے ہوئے مال سے زیادہ محبوب ہوگا، قسم ہے اس ذات کی جس کے دست قدرت میں میر ی جان ہے ہم اس راہ
(اسلام) پر جب سے گامزن ہوئے کبھی آئندہ کی فکر لاحق نہیں ہوئی اور نہ ہی دشمنوں سے مڈ بھیڑ میں گھبرائے، ہم وقت جنگ صابرین میں سے ہیں۔
روز محشر اس بات کی تصدیق فرماد بچئے گا، شاید خدا ہمارے ان اعمال کو قبول کرے جو آپ کے آئکھوں کی ٹھنڈک کا سبب بنے۔(ا

اس سے اور آگے بعض اصحاب کے آراء و نظریات اس در جہروش تھے کہ نبی کی رائے پر غالب تھے یاد وسرے لفظوں میں یہ کہاجائے کہ نص نبوی کے مقابل اجتہاد فرمار ہے تھے ،اور ایسے حادثات متعدد مقامات پر رونما مقابل اجتہاد فرمار ہے تھے جس کا نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ وہ حکم نبوی کی پیروی کسی صورت میں نہیں کرناچاہتے تھے،اور ایسے حادثات متعدد مقامات پر رونما ہوئے ہیں۔

.....

) ا (المغازي، للواقدي، ج١، ص٨٧ ـ ٢٧

ابوسعید خدری سے روایت ہے کہ ایک بارابو بکررسول کے پاس آئے اور عرض کی یارسول اللہ ! میں ایک وادی سے گذر رہاتھا وہاں پرایک نہایت حسین اور وجیہ زاہد کوعبادت میں مشغول پایا، تواس وقت رسول نے ابو بکر سے کہا کہ جاؤاور اس کو قتل کر دو۔

سعید کہتے ہیں: ابو بکر گئے اور اس کواس حالت میں دیکھ کر پس و پیش میں پڑگئے کہ اس کو کیسے قتل کریں، واپس آئے تورسول ٹے عمر کو تھم دیا: ''جاؤاور اس کو قتل کر دو'' عمر گئے جس کیفیت میں ابو بکرنے دیکھا تھاانھوں نے دیکھ کر قتل کا فیصلہ بدل دیا. واپس آئے عرض کیا، یارسول اللہ وہ جس خضوع و خشوع کے ساتھ نماز پڑھ رہاہے میر ادل مَسوس کر رہ گیا کہ اس کو ناحق قتل کر دوں۔

آپ نے امیر المومنین حضرت علی کو حکم دیا: '' جاؤاوراس کو قتل کر دو'' امیر المومنین گئے تووہ وہاں نہیں تھاآپ واپس آئے اور آکر خبر دی کہ میں نے اس کو نہیں دیکھا۔

آپ نے فرمایا: وہاوراس کے ہمنواقر آن کارٹالگائیں گے، مگر قر آن ان کے حلق سے پنچے نہیں اترے گاوہ لوگ دین سے ایسے خارج ہو گئے ہیں جیسے تیر کمان سے چھوٹ جاتا ہے، وہ دین میں واپس نہیں آسکتے مگر تیر سوفا، (کمان) میں واپس آ جائے (اور دونوں ناممکن ہے) لہٰذاان کو قتل کر دووہ گنہگار گروہ ہے۔ (۱(

صلح حدیبیہ کے وقت پینمبر نے قریش کے ہر مطالبہ کو پورا کیا، جس کے سبب اصحاب میں یہ خبر گشت کرنے لگی کہ رسول نے ہم سب کور سوا کیا ہے ہر چند کہ نبی نے اس پر مصلحت کے تحت دستخط کیا تھااور وہ بخو بی اس کو جانتے تھے اور یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے کہ رسول مجھی اسلام و مسلمین کا نقصان نہیں جاہیں گے ،اس کے باوجو د بعض اصحاب اس بات کے معتقد تھے کہ پینمبر کے دستاویز پر دستخط کے خلاف حق اعتراض رکھتے ہیں۔

.....

)ا(منداحد، جها، ص١٥

عمر بن الخطاب نے بطور اعتراض پیغیبر سے کہا، جس کو بخاری نے عمر ہی کی زبانی کچھ یوں نقل کیا ہے۔

عمر ـ يار سول الله! كياآپ حق پر نهيس بين؟

ر سول اسلام - ہم حق پر ہیں۔

عمر۔ کیاہم حق پراور ہمارے دشمن باطل پر نہیں ہیں؟

ر سول اسلام - ہاں ایساہی ہے۔

عمر۔ پھر ہم اپنے دین کے سلسلہ میں کیوں رسواہوں؟

آپ نے فرمایا: میں اللہ کار سول ہوں اور میں نے اب تک اس کی نافرمانی نہیں کی وہ میر اناصر و مدد گارہے۔

عمرنے کہا: کیاآپ نے ہم لو گوں سے نہیں کہاتھا کہ ہم لوگ اپنے گھر جائیں گے اور طواف کریں گے؟

آپ نے فرمایا: ہاں بالکل، لیکن کیامیں نے یہ نہیں کہاتھا کہ ایک سال ایساآئے گا (جب ہم گھر لوٹ کر خانۂ خدا کا طواف کریں گے )۔

عمرنے کہا: نہیں!

آپ نے فرمایا: وودن آنے والاہے اور تم طواف کوانجام دے سکوگے۔

عمر کہتے ہیں کہ میں ابو بکر کے پاس گیااور کہا کہ کیا بیداللہ کے سیح نبی نہیں ہیں؟

انھوںنے کہا: ہاں۔

میں نے کہا کہ کیاہم حق اور ہمارے دشمن باطل پر نہیں ہیں؟

ابو بكرنے مثبت جواب دیا، تومیں نے كہا كہ تو چر ہم اپنے دین میں كيوں رسواہوں؟ ـ

ابو بکرنے کہا: اے مرد! وہاللہ کے رسول ہیں اور وہ معصوم ہیں اور اللہ ان کا ناصر وید دگارہے ان سے متھسک اور ان کے ہمر کاب رہو، واللہ وہ حق پر ہیں۔

میں نے کہا کہ کیاانھوں نے یہ نہیں کہاتھاایک دناسینے گھر لوٹیں گے اور خانۂ خدا کا طواف کریں گے ابو بکرنے کہا: ہاں۔

ابو بکرنے کہا: کیاانھوںنے یہ خبر دی تھی کہ اس سال خانۂ کعبہ جاؤگے؟ میں نے کہا، نہیں۔

ابو بكرنے كہا: وه سال آنے والا ہے اور تم طواف كروگ۔

عمر کہتے ہیں کہ میں نے ابو بکر کے منشور پر عمل کیا۔

جب حدیدیہ کے دستاویز پر دستخط ہو گئی تو آپ نے اصحاب کو مخاطب کر کے فرمایا: اٹھو قربانی کرو! اور سر کے بال تراشو، کو ٹی ایک بھی نہ اٹھا یہاں تک آپ نے اس جملہ کو تین بار دہرایا، پھر بھی جب کوئی این جگہ سے نہ ہلا تو آپ ام سلمہ کے خیمہ میں تشریف لے گئے اور سارا ما جرابیان کیا توام سلمہ نے کہا کہ یار سول اللہ گیا اس بات کو پہند فرماتے ہیں؟ آپ خیمہ سے باہر تشریف لے جائیں کسی سے کلام تک نہ کریں قربانی کریں اور اپنے سر کے بال ترشوالیں؟

آپ باہر آئے کسی سے کوئی کلام نہیں کیااور قربانی کی، سرکے بال ترشوائے، جب لو گوں نے دیکھا توقر بانی پیش کی اور ایک دوسرے کے سرکے بال تراشے، کیفیت کچھ یوں تھی کہ شدت غم اور بے چینی کے سبب ایک دوسرے کے قتل کے در پے ہو گئے تھے۔(ا(
یہ حادثہ خوداس بات کا غماز ہے کہ اصحاب کے نظریات مختلف اور متعدد تھے جب پیغیم نے عمر بن الحظاب سے کہہ دیا تھا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور انھوں نے کبھی خدا کی نافر مانی نہیں کی تو عمر کے

.....

)ا (صیح بخاری، ج۲، ص۸۱، کتاب شرط، باب شروط فی الجهاد والمصالحه مع اہل الحرب و کتابة الشروط، صیح مسلم، باب صلح حدیبیه،

لئے پیغیبر کے موقف کو ثابت کرنے کے لئے اتناکا فی تھا،اس کے علاوہ پیغیبر نے یہ بھی بتادیا تھا کہ وہ عنقریب اپنے گھر لوٹیس گے اور خانۂ خداکا طواف
کریں گے اس سال مید کام نہیں ہو سکتا عمر کے لئے رسول گا اتناجواب کا فی نہیں تھا! جو وہ اطاعت نبوی کے بجائے عمل رسالت پر تبصرہ کرنے لگے، بلکہ وہ
ابو بکر کے پاس گئے اور وہی بات من وعن وہر انی اور بات تواس وقت اور بگڑگئی جب اصحاب نے اطاعت رسالت سے انکار کردیا، اور قربانی و حلق (سر
کے بال تراشنے) سے منع کردیا اس کے بعد تو تھم رسالت کی مخالفت ذور وں پہ شر وع ہو گئی یہاں تک کہ رسول نے علی الاعلان تکلیف اور مخالفت کو
لوگوں کے سامنے بیان کرنا شر وع کردیا۔

حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ ذی الحجہ کی چوتھی یا پانچویں تاریخ تھی رسول خداً اس حال میں تشریف لائے کہ چبرے پہ غصہ کے آثار تھے میں نے عرض کی یار سول اللہ! کس نے آپ کو غضبناک کیا خدااس کو جہنم رسید کرے۔

آپ نے فرمایا: کیاتم کو نہیں معلوم کہ میں نے لوگوں کوایک بات کا حکم دیااور وہ لوگ اس میں شک میں مبتلاہیں،اگرمیں کسی بات کا حکم دیتا ہوں تواس

کو واپس نہیں لیتا، میں نے اپنے ساتھ قربانی پیش کرنے کاارادہ ہی نہیں کیا کہ مجھ کو بھی دیگر حجاج کی مانند قربانی خرید کران کی طرح احرام سے خارج ہونا پڑے۔

حضرت عائشہ ہی سے دوسری روایت ہے کہ رسول خدا نے کسی تھم میں اختیار دیا تھا لیکن اصحاب نے اس تھم سے پہلو تہی اختیار کی جب اس کی اطلاع آپ کوہوئی توآپ نے حمد خدا کے بعد فرمایا: اس قوم کو کیاہو گیاہے میں ایک تھم بیان کرتاہوں اور بیاس سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں۔ واللہ میں ان سے بہتر اللہ کے سلسلہ میں علم رکھتاہوں اور ان سے کہیں زیادہ خوف الٰہی کا حامل ہوں۔ (۱(

.....

)ا(صحیح بخاری،ج۵،ص۵۶۱

گویااس وقت کی امت اس بات سے بالکل بے خبر تھی کہ نبی تقوی وخوف الٰہی کامظہر ہے آخران کو کیا ہو گیا تھا کہ وہ نبوت کے بارے میں طرح طرح کی برگانیاں کررہے تھے اور یہاں تک سوچ بیٹھے تھے کہ رسول کا عمل تھم خدا کے خلاف بھی ہو سکتا ہے، یہاں تک کہ آپ سے کنارہ کش اور آپ کو ننگ و عار کا سبب گرداننے لگے تھے۔

بعض تو تھلم کھلار سول کے اوامر و نواہی کی مخالفت کرنے لگے تھے، چاہے چھوٹی بات ہو یا بڑامسکلہ، وہ توبیہ گمان کرنے لگے تھے کہ ان کواس بات کا حق حاصل ہے کہ ہرچیز میں عمل دخل اور فتوی صادر فرمائیں، جو قول رسول کے منافی ہو۔

جابر بن عبداللدانصاری سے روایت ہے کہ رسول گنے اس بات سے منع کیا تھا کہ عور توں سے مقاربت نہ کریں اس کے باوجود ہم نے مجامعت کی۔ تھم کے دورخ

بعض اصحاب کی جر اُت اس حد تک بڑھ گئی تھی کہ احکامات و تعلیمات نبی کا علی الاعلان انکار کرنے لگے اور وہ لوگ و جی الٰمی اور حکم نبی جو کہ عبادات سے مخصوص تھیں ان کے مقابل خود کو قانع تصور کرنے لگے تھے بلکہ اجتماعی ، مور و ثی امور اور بعض عادات ور سومات یہاں تک کہ نبی کے بعد سیاسی مسائل اور حکومت کی تشکیل میں وہ اپناحق سبجھتے تھے کہ ان امور میں مداخلت کریں اور جس چیز میں بھلائی سبجھیں اس میں نص نبوی کے خلاف عمل کریں۔(ا(

اوراس بات کا بین ثبوت اسامہ بن زید کی سر داری کامسکلہ ہے پیغیر گنے اسامہ بن زید کو لشکر کی سر داری اور اپنے دست مبارک سے علم عطا کیا تھار سول گ کے اس عمل پرییے خصوصی اہتمام بھی بعض

.....

)ا(منداحد، جس، ص۸۰ س،مندابی یعلی، جسه، ص۳۷

اصحاب کواعتراض سے بازنہ رکھ سکااوراسامہ پریہ طعن و تشنیع کرنے لگے کہ یہ تو ناتجر بہ کار نوجوان ہیں،اور مہاجرین وانصار میں سے من رسیدہاصحاب کی سر داری کیاہلیت نہیں رکھتے، جن میں ابو بکر، عمر،الی عبیدہ جیسے افراد شامل تھے۔(ا(

یغمبر میت الشرف سے غصہ کی حالت میں باہر آئے اور منبر پر تشریف لے گئے اس وقت آپ کی طبیعت بھی ناساز تھی۔

آپ نے فرمایا: لوگو! اسامہ بن زید کی سر داری کے بارے میں بعض لوگوں کی کیسی چہ می گوئیاں مجھ تک پینچی ہیں؟ا گرتم لوگ اسامہ کی سر داری کے

بارے میں طعن وطنز کررہے ہو تواس کے پہلےان کے باپ کے بارے میں اعتراض کر چکے ہو۔

خدا کی قشم وہ شخص اس سر داری کا ہل تھااور اس کے بعد اس کا بیٹا (اسامہ) اس کی اہلیت رکھتا ہے۔

جب کہ رسول اکرم اسامہ کی جلدروا نگی پر مصر تھے لیکن لوگ ٹال مٹول کرتے رہے ، قبل اس کے کہ اس لشکر کی مقام جرف سے روا نگی ہوئی رسول ً وفات پا گئے اور آپ لشکر کو تبدیل کرنے والے تھے یاارادہ رکھتے تھے۔

بعض اصحاب کاموقف حکم نبوت کی خلاف ورزی میں اس حد تک آگے بڑھ گیاتھا کہ آپ کے سامنے اس کا ظہار کرنے گئے تھے،اور وفات رسول سے تھوڑا قبل اس کی مثال موجود ہے۔

محدثین، مورخین، ارباب سیر اور بخاری کے الفاظ یکھ بول ہیں:

ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول کی احتضاری کیفیت کے وقت آپ کے بیت الشرف

.....

) ا (الطبقات الكبرى)، ابن سعد، ج٢، ص • ١٩؛ تاريخ ليقو بي، ج٣، ص ١٢، بيروت؛ الكامل لا بن الا ثير، ج٢، ص ١٣؛ شرح نج البلاغه، ابن البي الحديد، ج١، ص ٢٤؛ السيرة الحليبه، ج٣، ص ٧٠؛ كنز العمال، ج٥، ص ٣١٢

میں بہت سارے لوگ جمع تھے جن میں عمر بن الخطاب بھی تھے اس وقت رسول نے کہا: لاؤ تمہارے لئے الیی تحریر لکھ دوں تاکہ اس کے بعد تم گمر اہنہ ہو۔

جس کے بعد عمرنے بے ساختہ کہا: ان پر بخار کا غلبہ ہے تم لو گوں کے پاس قرآن ہے اور کتاب خدا ہمارے لئے کافی ہے۔

اہل بیت اطہار ۲۲۲ نے اس نظریہ سے اختلاف کیااور وہیں وہافراد بھی تھے جو یہ کہہ رہے تھے کہ رسول گووہ تحریر لکھنے دوجس کے سبب تم گمر اہی سے پج حاؤگے۔

دوسرا گروہ ان لوگوں کا تھاجو عمر کے نظریہ کا حامی تھا، جب یہ اختلاف زیادہ بڑھا تورسول نے ناراض ہو کر فرمایا: میرے پاس سے تم لوگ چلے جاؤ۔ ابن عباس کہتے ہیں: ہائے مصیبت اور سب سے بڑی مصیبت اس وقت تھی جب لوگ اس بات پراڑ گئے اور شور مچانے لگے کہ رسول تحریر نہ لکھیں۔ (۱(

بخاری نے سعید بن مسیب اور ابن عباس سے روایت کی ہے کہ ابن عباس نے کہا: پنجشنبہ ، ہائے پنجشنبہ! رسول کی طبیعت بہت ناساز تھی اس وقت آپ نے فرمایا: لاؤمیں تمہارے لئے ایس تحریر لکھ دوں جس کے بعد تم گر اہنہ ہو۔

اس وقت رسول کے حضور اختلاف پیدا ہو گیا جبکہ آپ کے حضور شور وغل مچانا بہتر نہیں تھا،اور آپ کے شان میں گتاخی کی گئی کہ آپ ہذیان بک رہے ہیں،اورلوگ اس کے پیش نظر بد گمانی کے شکار ہو گئے۔

اس وقت رسول سن خرمایا: جومیں کررہاہوں وہ اس سے بہتر ہے کہ جوتم مجھ سے چاہتے ہو،اور آپ نے تین چیزوں کی وصیت کی:

.....

)ا(صیحی بخاری، ج۱، ص۲۲، کتاب العلم

#### www.kitabmart.in

ا۔ مشر کین کو جزیرۃ العرب سے باہر نکال دو. ۲۔ جیسامیں چاہتا تھاویہ ای لشکر تیار کرو. ۱۳۔ اس کے بعد خاموش ہو گئے اور اگر کچھ فرمایا توجھے یاد نہیں ہے۔ (ا( نہیں معلوم، آخر رسول کواس نوشتہ کے لکھنے سے کیوں منع کیا گیا جبکہ آپ کی کوشش یہ تھی کہ امت گر اہی سے نج جائے اور ابن عباس نے اس دن کو عظیم مصیبت سے تعبیر کیا ہے ابن عباس اتنا گریہ کررہے تھے کہ آپ کے آنسوؤں کے سبب زمین نم ہو جاتی تھی۔

جیسا کہ بعض کتابوں میں اس کا تفصیلی تذکرہ ہے مگر مصلحت کے پیش نظر ہم اس کو چھوڑ رہے ہیں بعد میں اس کا تذکرہ کریں گے۔

.....

)ا (صیح بخاری، ج۵، ص۷۳۱، باب مرض النبی و وفاته. اوراسی طرح کے الفاظ صحیح بخاری کی کتاب الجزیة باب اخراج الیهود من جزیر قالعرب کی جهم، ص۷۹ پر وار د ہوا ہے اور تیسری وصیت کے بارے میں خموشی ابن عباس کی جانب سے یاسعید کے بھول جانے کی بات. ایک موضوع ہے جس کو آنے والی بحثوں میں پیش کریں گے. مزید بخاری، جلد ۸، ص ۱۲، صیح مسلم، ج۵، ص۵۷، کتاب الوصید، منداحمد، ج۴، ص ۳۵۲، حدیث ۲۹۹۲، پر ملاحظه فر ماسکتے ہیں۔

www.kitabmart.in

د وسری فصل

# د وسری فصل

دینی مرجعیت

گذشتہ امتوں میں دین کی باگ ڈور متدین پاکاہنوں (جوعلم غیبی پااسرارالٰہی کے علم کے مدعی تھے) کے ہاتھ رہی ہے اگر ثانی الذکر کی تعبیر صحیح ہے تو،

و قتی اور د نیاوی حکومت د بنی حکومت سے جدار ہی ہے۔

فراعنہ (باد شاہان مصر) اس بات کے مدعی تھے کہ وہ الٰمی نسل کے چشم وچراغ ہیں جب کہ یہ ایک اعزازی اظہار لقب تھااور حقیقت سے دور دور تک اس کاکوئی واسطہ نہیں تھا۔

باد شاہان وقت دینی امور کے ذمہ دار نہیں رہے مگر بعض معاملات میں جس کو کا بہن حضرات عام طور سے مذہبی رنگ وروغن لگا کر پیش کرتے تھے، یہ کا بہن افراد شہر کے دینی مرجع ہوتے تھے، باد شاہان مصر (فراعنہ) عام طور سے سیاسی امور اور آبادیوں کی دیکھ میں حکمر انی کرتے تھے، کا بہن (مسیحی روحانی رہنما) عبادت گاہوں میں اپنے دینی افکار کے تحت امور کی انجام دہی کرتے تھے، ان افراد کو دوسرے لفظوں میں معظم الامم (سربراہان قوم) کہتے ہیں۔

آسانی ادیان کی باگ ڈوریہودی خاخاموں اور عیسائی پوپ حضرات کے ہاتھ میں تھی،سیاسی حکومت سیاست مداروں کے ہاتھ تھی جوشہر یوں کی امداد اور دکھی بھی اور ان کی باگھ تھی جوشہر یوں کی امداد اور دکھی بھی بھی اور ان کی گرفت مختلف قبیلوں پر تھی لیکن اس بات کا اظہار کرتے تھے کہ وہ متدین وروحانی رہنما کی باتوں کو سنتے ہیں اور ان کی تخطیم و تکریم کرتے ہیں،اور دین سے متعلق امور میں ان افراد کو مکمل اختیار دےرکھا تھا،ان لوگوں کے در میان وہ افراد بھی تھے جو مملکت کے استحکام اور عصری ساست کی تمرین سے دور تھے۔

جب پیغمبڑنے مدینہ کی جانب ہجرت کی تووہاں اپنی حکومت کے مر اکزاور نائبین کا تعین فرمایا،اس وقت رسول ڈینی اور دنیوی دونوں حکومت کے زمامدار تھے اور امور شریعت کے تنہا سرتاج ومرشد،احکام شریعت کے مبین ومفسّر اور سنت کے بانی تھے۔

آپ نے فرمایا: "صلوا کمار أیتونی اصلی" جیسے میں نمازیر هتا ہوں اسی طرح نمازیر هو۔

آپایک ہی وقت میں سیاسی رہنما تھے جس کے ذریعہ سے بنیاد حکومت استوار ہو سکتی تھی جیسا کہ ہجرت کے شر وع ہی میں آپ نے پر و گرام مرتب کر دیا تھااور مسلمان اور یہود کے سامنے پیش کیا تھا۔

دوسرے رخ سے آپ سپہ سالار لشکر تھے کیونکہ آپ نے بڑے بڑے معرکوں میں لشکر کی سر داری کے فرائض کوانجام دیاہے بلکہ سرایہ (جس جنگ میں آپ نے شرکت نہیں کی) میں بعض اصحاب کو حسب ضرورت اپنانائب مقرر کیاہے۔

گویا پیغمبر گهر رخ سے قائد ور هبر تھے اورایک ہی وقت میں دوہری حکومتوں کے زمام دار تھے۔

پنیمبڑی حسن تدبیر سے مسلمانوں نے پیبخو بی جان لیاتھا کہ بیہ سلسلہ چلتار ہے گااورر سول کے بعد جو بھیان کا خلیفہ ہو گااس کی اقتداواجب ہے۔

خلیفہ مراد وہ امام ہے کہ جس کی اطاعت واجب ہے،اور حفاظت شریعت جو تھم خدااور سنت نبیوی کے تحت ہے اس میں وہ قابل اعتماد ہے۔ اور حکومت اسلامی کے سیاسی،اقتصادی اور عسکری امور کی وہ سر براہی کرتاہے للذادین اسلام سیاست عامہ اور حکومت اسلامی سے جدانہیں ہے جو بھی رسول کا خلیفہ ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ اسی راہ پر گامزن ہو۔

اور ظاہر سی بات ہے کہ امت کے تمام افراد میں اس عظیم ذمہ داری کے لئے حسب ضرورت شرطیں نہیں پائی جانتیں للذاضروری ہے کہ کسی ایک فرد میں جو کہ خلیفہ کے عہد سے پر فائز ہو تمام صفات حمیدہ اور کمالا حسنہ پائے جاتے ہوں تاکہ امور کی انجام دہی، شریعت کی حفاظت،اور حکومت کی پشت پناہی،ان تمام خطرات سے کرسکے جس کاامکان کسی بھی رخ سے پایاجاتا ہے۔

ا گرعصری تقاضوں کے تحت بعض دنیوی حکومت میں تبدیلی اور اجتہاد کا امکان پایاجائے تود وسرے رخ سے مسائل نثر عید میں اس طرح کا اجتہاد جو توہین اور سکی کی جانب لے جائے اور ایک کے بعد دوسرے میں مداخلت کی سبب بنے، بالکل روانہیں ہے۔

جب دینی مرجعیت الی آند ھیوں کے سامنے آجائے گی تو آنے والے دنوں میں کو کی اس پر بھر وسہ نہیں کرے گااور شریعت میں تحریف کا ایسار خنہ پیدا ہو جائے گاجو پُر نہیں ہو سکتا، نیز آنے والے دنوں میں شریعت پر بہت بڑاد ھپکا گئے گا،اور حقیقت کی تشخیص و تعیین میں بہت سے لوگ بھسل جائیں گے، لہذا یہ کہنا پڑے گا کہ دینی مرجعیت کے شرطوں میں سے ایک بیہے کہ جواس مرجعیت کوان انجانے خطرات سے نہ بچیا سکے وہ بالکل اس عہدے کا اہل نہیں ہو سکتا۔

ا نھیں کے پیش نظر ہم کواس بات کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ پیغمبڑنے اس (خلافت) کے حدود و خطوط معین فرمادیئے تھے،اور عہدہ داروں کی شرطوں کو بیان کر دیا تھا،اور فرد، یاافراد کی تعیین اپنے سامنے کر دی تھی، یابیہ عظیم ذمہ داری امت کے کندھوں پر ڈال دی تھی تاکہ جس کو چاہیں معین کرلیں اوراصلح (نیک) کو مصلحت و تقاضوں کے تحت اس دینی مرجعیت کے لئے چن لیں؟

ر ہبری کے عمومی شرائط

شریعت کی حفاظت کے لئے دینی رہبری کی اہمیت بیان کرنے کے بعد ضروری ہے کہ رہبری کے شرائط بھی پیش کر دیئے جائیں اور جو شخص اس کا مدعی ہے۔ ہے اس کے لئے لازم ہے کہ ان شرائط کا حامل ہو،اور اس کی تعیین کے لئے نص یا نصوص نبوی کی تلاش ضروری ہے تا کہ اس مسئلہ پر کسی فشم کا اختلاف یا تشتت نہ ہو جس کے سبب امت کے نظریات مکڑوں میں بٹ جائیں اور ایسار خنہ پیدا ہو کہ جس سے شریعت نے منع کیا ہے۔

اہلیت، عمومی مرجعیت کی برترین شرط ہے

جب ہم اسلام کی تاریخ وسیر کامطالعہ کرتے ہیں تو ہم کووہ نصوص ملتی ہیں کہ جن میں اس شخص کی جانب رسول نے اشارہ کیا ہے جس میں یہ تمام شرطیں بدر جِرُاتم پائی جاتی ہیں۔

محدثین نے لکھاہے کہ رسول جب آخری جج سے واپس ہورہے تھے توجھ نامی جگہ جس کوغدیر خم بھی کہتے ہیں اجلال نزول فرما یااور وہاں موجود بڑے بڑے در ختوں کے نیچ سے خس و خاشاک جمع کرنے کا حکم دیا تولو گوں نے اس پر عمل کیا پھر آپ کے لئے اونٹوں کے کجاوے کا منبر بنایا گیا آپ اس پر تشریف لے گئے تاکہ سب لوگ آپ کو صبح طریقہ سے دیکھ سکیں ،اس وقت آ یے نے فرمایا :

''مجھے (خدا کی جانب) طلب کیا گیاہے میں نے قبول کیاہے میں تمہارے در میان دو گرانقذر چیزیں چھوڑ کر جارہاہوں اس میں سے ایک دوسرے سے

بڑی ہے۔

کتاب خدااور میری عترت دیکھوتم لوگ ان دونوں میں میری کیسی اطاعت کرتے ہویہ دونوں ہر گزایک دوسرے سے جدانہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کو ژپر مجھ سے ملاقات کریں گے "

بعض روایات میں ایک خاص جمله کااضافہ ہے (جب تک ان سے متمسک رہوگے گر اونہ ہوگے )۔ (ا(

ابن حجر هیشی کی نے اس روایت (حدیث ثقلین) کو متعدد طریقوں سے روایت کرنے کے بعد کہاہے، کہ حدیث تمسک، متعدد طریقوں سے بیس سے زیادہ صحابیوں نے روایت کی ہے بعض طرُق میں کہا گیاہے کہ بیہ حدیث ججۃ الوداع کے موقع پر، مقام عرفہ میں آنحضرت نے ارشاد فرمائی ہے، بعض کے مطابق مدینہ میں جب رسول اکر م احتضاری کیفیت میں متھے اور آپ کا حجرہ مبارک اصحاب سے بھر اہوا تھا، بعض طرُق نے غدیر خم کے حوالہ سے نقل کیاہے، اور بعض نے کہاہے کہ جب آپ طائف سے واپس آرہے تھے۔

ان متعدد طریقوں سے اس حدیث کا نقل ہونا کوئی منافات نہیں رکھتااور کوئی مشکل بھی نہیں ہے کہ آپ نے متعدد مقامات پر قرآن واملہیت کی عظمت کے پیش نظر حدیث کی تکرار فرمائی ہو۔(۲(

نصوص حدیث اور ابن حجر کے تعلقیہ سے ہم اس بات کا نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ نبی اکر م نے اپنے بعد ان افراد کی نشان دہی فرمادی ہے جو آپ کے بعد دین مرجعیت کی منھ بولتی تصویر ہیں۔

اوراہل بیت وعترت طاہرہ کی مرجعیت کی نص یہی حدیث ہے آپ نے اہل بیت کو قر آن کے ہم پلہ قرار دیاہے، قر آن نثریعت کا پہلا مر کزہے اور ثقل اکبرہے اوراہلبیت رسول ً دوسرے مرکز ہیں اور ثقل اصغر ہیں۔

.....

) ( المستدرك، جسم، ص۱۰ ۵۳۳، ۱۰ ۵۳۳، منداحمد بن حنبل، ج۵، ص۱۸۹،۱۸۱؛ جامع ترمذی، ج۲، ص۸۰ ۳۰ حدیث ۳۸۷۳؛ خصائص امیر المومنین للنسائی، ص۲۱؛ کنزالعمال، ج۱، ص۷۴،۷۷، ۲۳، ۲۸، صحیح مسلم، باب فضائل علی؛ سنن الدار می، ج۲، ص۳۱، صواعق محرقه، ص۸۹؛ الطبقات الکبری، ج۲، ص۲؛ فیض القدیر للمناوی، جسم، ص۱۴؛ حلیة الاولیاء ج۱، ص۳۵۵، حدیث ۲۲؛ مجمع الزوائد، ج۹، ص۱۲۲،۱۲۲

)۲ (صواعق محرقه، ص۲۳۱- ۱۳۰

اہلبیت کی جانب اشاروں کی تکرار اور متعدد مقامات و مناسبق پر اس کو دہر انااس امر کی عظمت واہمیت کے باعث ہے ، در حقیقت ایک طرح کی فرصت تھی ان افراد کے لئے جواس کو سن نہیں سکے ہیں اور جو سن چکے ہیں ان کی یاد دہانی کے لئے ہے۔

رسول نے اہدیت کے حوالہ سے صرف اسی نص پراکتفا نہیں کی بلکہ مسکلہ کی اور وضاحت فرمادی، جیسا کہ محد ثین نے نقل کیا ہے کہ ابوذر غفاری نے در

کعبہ کو پکڑ کر کہا: اے لوگو! جو مجھے پہچانتا ہے وہ پہچانتا ہے اور جو نہیں جانتا ہے وہ جان لے کہ میں ابوذر ہوں، میں نے رسول اکر م کو فرماتے سناہے، کہ

میرے اہدیت کی مثال سفینۂ نوح کی سی ہے جو اس میں سوار ہوگیا، نجات یافتہ ہوگیا، اور جس نے اس سے روگردانی کی وہ ہلاک ہوگیا۔ (ا(

دوسری روایت ابن عباس و غیرہ سے ہے کہ رسول اکر م نے فرمایا: آسمان کے ستارے زمین پر بسنے والوں کے لئے سبب امان ہیں تاکہ لوگ غرق ہونے

سے نے جائیں، (دوران سفر سمندروں میں ستاروں کے ذریعہ راہوں کی تعیین کی جانب اشارہ ہے) میرے اہدیت میری امت کے لئے سبب امان ہیں،

تاکہ آپی اختلافات سے بچےرہیں،اگر عرب کے قبیلوں میں سے کسی گروہ نے ان (املبیت) سے اختلاف کیا تووہ شیطانی گروہ ہوگا۔ (۲(

.....

)ا (المستدرك على الصحيحين للحائم النيشا بورى، جه، ص٣٣٣؛ كنزالعمال، ج١، ص٢١٦؛ مجمع الزوامدُ، ج٩، ص١٦٨؛ حلية الاولياء، جه، ص٢٠٣ تاريخ بغداد، ج١٢، ص١٩، ذخائر العقبيٰ، ص٠٢؛ كنوز الحقائق، ١٣٢؛ فيض القدير، للمناوى، جه، ص٣٥٨؛ صواعق محرقه، ص٣٥٢، بعض روايات مين آيا ہے كه، به (المبيت) باب حطركي مانند بين جواس مين داخل ہواامان يا گيااور جواس سے نكل گياوه كافر ہوگيا۔

)۲ (المستدرك على الصحيحين، جسم ص٩٦١-١٢٨)؛ كنزالعمال، ج٢، ص١١؛ صواعق محرقه، ص٣٥٣؛ مجمح الزوائد، ج٩، ص١٧٤)؛ فيض القدير، للمناوى، ج٢، ص٢٩٤؛ ذخائر العقبي اللمحب الطبري، ص١٤،

رسول اکرم نے اپنے دوسرے فرمان میں ثقلین کی اور صراحت فرمادی ہے:

''ان دونوں پر سبقت نہ لے جاناان دونوں سے پیچھے نہ رہ جانا،ور نہ ہلاکت مقدر بن جائے گیاور کبھی ان کو پچھ سکھانے کی کوشش نہ کرنا،اس لئے کہ بیہ تم سے اعلم ہیں۔(ا(

اس بات کی جانب امیر المومنین نے اپنے ایک خطبہ میں کافی تاکید کی ہے، آپ نے فرمایا: اپنے نبی کے اہلبیت کودیکھواوران کے نقش قدم پر چلو، کیونکہ وہ تم کوراہ ہدایت سے دور نہیں کریں گے،اور قعر مذلت میں گرائیں نہیں،اگروہ گوشہ نشین ہو جائیں تو تم بھیان کے ساتھ رہو،اگروہ قیام کریں توان کے ہمر کاب رہو،ان پر سبقت نہ لے جاؤ،ورنہ بہک جاؤگے ان سے چیچے نہ رہو،ورنہ ہلاکت مقدر بن جائے گی۔(۲(

حضرت سیرسجاد ۔ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا:

'دکیااس نے زیادہ کوئی بھروسہ مند ہے کہ جو جحت کو پہنچائے، تھم (خدا) کی تاویل پیش کرے، مگر وہ افراد جو کتاب (قرآن) کے ہم پلہ ہیں اور ائمہ ہدی کے روشن چراغوں کی ذریت میں سے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جن کے ذریعہ سے خدانے بندوں پر ججت تمام کی اور لوگوں کو بغیر کسی جحت کے جیران و سرگردان نہیں چھوڑ دیا، کیا تم لوگ شجر ہمبار کہ کی شاخوں کے علاوہ کسی کو جانتے ہو یا کسی اور کو پاسکو گے اور بیان ہر گزیدہ بندوں کی یادگاریں ہیں، جن سے خدانے رجس کو دور رکھا ہے اور ان کی طہارت کا علان کیا ہے اور تمام آفات ارضی وبلیّات ساوی سے محفوظ رکھا ہے اور قرآن میں ان کی محبت و مودّت کو واجب قرار دیا ہے۔ (۱۳)

.....

)ا(صواعق محرقه، ص ۲۳۰

)۲ (نهج البلاغه، خطبه۲

)۳(صواعق محرقه، ص۲۲۳

گذشتہ باتوں سے بیہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ بلاشک و تر دیدر سول نے اپنی امت کے لئے ان افراد کا اعلان و تعین فرمادیا ہے جن کی جانب ہر امر میں رجوع کر ناہے اور وہ والاصفات اہلبیت کی ذوات مقدسہ ہیں اور اس بات کی تاکید ہے کہ قر آن کے ساتھ ساتھ ان کے دامن سے متمسک رہو، بلکہ ان سے رو گردانی کرنے کی صورت میں ڈرایا بھی ہے اور ان کی مخالفت اور دوری میں ہلاکت و گمر اہی بتایا ہے۔

ا گربہ سوال ہو کہ دینی مرجعیت کے مرکزیت کورسول نے البیت میں کیوں محدود کردیا؟

تواس کا جواب یہ ہوگا کہ یہ تو مسلمات میں سے ہے کہ رسول اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے، گویار سول گا یہ عمل تھم خداوندی کے تحت تھااوراللہ نے اہلبیت کوان مراتب سے نواز ااور اس عظیم امرکی اہلیت بخشی ہے!

جیسا کہ قرآن میں اسی بات کا علان بھی ہے: (إِنَّمَا يُرِيْدُ المَّالِيُدِيِبَ عَنَّمُ الرِّجْسَ أَبَلَ البَيتِ وَيُطَهِّرِ مُم تَطْبِيراً)\_(ا(

اے اہل بیت! اللہ کاارادہ پیہے کہ تم اہل بیت سے رجس کودورر کھے اور ویسایاک رکھے جیسایاک رکھنے کا حق ہے۔

اللہ نے ان کی طہارت کو ثابت کیا ہے اور وہ عیوب جن سے بڑے بڑے لوگ نہیں نی پاتے ان سے ان کو دورر کھا ہے ان کی طہارت اس بات کی متقاضی ہے کہ یہ گناہ، عیوب، پتی، جن میں سے جھوٹ اور خدا کی جانب افتر اپر دازی اور ان باتوں کا ادعاکر ناجو خدا کے لئے مناسب نہیں ہے، ان سب سے معصوم و محفوظ ہیں۔

اور دوسرے رخ سے نبی اکرم نے دوسری صفات ان کے لئے بیان کی ہے، جیسے: احکامات

.....

)ا (سور هُاحزاب، آيت٣٣

شریعت کے سلسلہ میں امت میں سب سے اعلم ہیں اور بیاس بات کالاز مہے کہ بیامت کے مرجع ومر کز ہیں۔

پیغیبرگااس جانب توجہ دلانا کہ ان سے ہدایت حاصل کروان پر سبقت نہ لے جاؤان سے پیچھے نہ رہو،ان کو پچھ سکھانے کی کوشش نہ کرو، پی سب رسول گا اس عظیم امر میں املہیت کی مدد کرنانہیں ہے اور نہ ہمی قرابت داری کے باعث اظہار محبت ہے، کیونکہ اقر باء میں توابولہب بھی رسول گا چپا تھا مگر رسول گا نے اس رشتہ کو کبھی نہیں سراہا۔

المبيت كون لوگ بين؟

بعض لو گوں نے اہلبیت میں ان افراد کو شامل کرناچاہاہے جو اہلبیت میں سے نہیں تھے! متعدد مقامات پر مختلف انداز میں رسول نے اہلبیت کی وضاحت و نشان دہی کر دی ہے تاکہ دھو کا اور ہر طرح کا احتمال ختم ہو جائے۔

علاء حدیث نے اصحاب کے حوالہ سے بہت ساری روایتوں کا تذکرہ کیا ہے جس میں صاف صاف وضاحت ہے، انھیں میں سے ایک ام المو منین حضرت ام سلمہ کی روایت ہے، پیغیبر اسلام نے حضرت فاطمہ سے فرمایا: اپنے فرزندوں اور شوہر کے ساتھ یہاں آؤ! آپ سب کے ہمراہ حاضر ہوئیں، رسول سلمہ کی روایت ہے، پیغیبر اسلام نے حضرت فاطمہ سے فرمایا: اپنے فرزندوں اور شوہر کے ساتھ یہاں آؤ! آپ سب کے ہمراہ حاضر ہوئیں، رسول نے ان سب کے اوپر فدک کی چاور ڈال دی اس کے بعد اس پر ہاتھ رکھ کر فرمایا: خدایا! یہ آل محمد ہیں، معبود! محمد و آل محمد پر رحمات و نعمات کا نزول فرما! تولائق تعریف وصاحب عظمت ہے۔

ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے چادر کا گوشہ ہٹا یاتا کہ میں بھی اس کے اندر داخل ہو جاؤں رسول نے اس کومیر سے ہاتھ سے لے لی اور فرمایا: ''تم خیر پر ہو''( ا (

.....

)ا (منداحد، ج۲، ص۲۳، ۳۳، ۳۳، ۱۸ستدرک، ج۳، ص۸۰، ۱۳، ۱۳، ۱۳ کنزالعمال، ج۷، ص۲۰، ۲۱۱؛ مجمع الزوائد، ج۹، ص۱۱۷ حضرت عائشہ سے روایت ہے: کہ ایک صبح رسول اُس حالت میں نکلے کہ آپ کے دوش پہ سیاہ رنگ کی اونی چادر پڑی ہوئی تھی، اتنے میں حسن آئے آپ نے ان کواس کے اندر داخل کر لیا پھر حسین آئے توان کو بھی اندر داخل کر لیا پھر فاطمہ اُٹیس ان کو بھی داخل کر لیا پھر علی آئے اور ان کو بھی داخل کر لیااس کے بعد رسول نے اس آیت کی تلاوت فرمائی: (اِنَّما یُرِیْدُ اللهٔ الیُرمِبِ عَنْکُمُ الرِّجِسَ اَبلی البیتِ وَیُظَیِّر مُمْ تَظَیِیراً)(ا(

یہ بات بالکل مسلمات میں سے ہے کہ رسول اکرمؓ نے نصار کی نجران سے مباہلہ کیا تھااور یہی افراد شریک کار تھے، علاء تفسیر و حدیث نے اس بات کو متعد، اصحاب کے حوالہ سے نقل کیا ہے جن میں سے سعدا بن ابی و قاص ہیں، کہتے ہیں کہ: جب آیۂ مباہلہ نازل ہوئی تورسولؓ نے علیؓ، فاطمہ ؓ، حسنؓ و حسین ؓ کو بلایااور فرمایا: ''اللّٰہم ہٰوُلآءاہلی'' خدایا! یہ میرےاہل بیت ہیں۔ (۲(

لوگ سوال کرتے ہیں کہ جبر سول کے املیت بہی ہیں توشیعہ حضرات کیوں کہتے ہیں کہ بقیہ نوامام بھی املیت رسول ہیں۔ تواس کاجواب پیرہے کہ رسول سے بہت ساری روایات نقل ہوئیں ہیں جس میں آپ نے اینے بعد کے خلفاء کی تعیین کی ہے اوران کی تعداد بارہ بتائی ہے،

> ء . . . علماء حدیث، حافظین حدیث اور بخاری کے الفاظ یہ ہیں :

> > .....

مرجعیت کے عام شر انطاور نص

گذشتہ بحثوں میں ہم نے اہلبیت ۲۲۲ کی مرجعیت اور دینی مرکزیت کی لیاقت کے سلسلہ میں دلائل پیش کئے ہیں اور ان کی حمایت ولیاقت پر متعدد شواہد و دلائل بھی پیش کئے جس میں آیات الٰہیہ اور فرمان رسول شامل تھا، اور ہم نے یہ بات بھی عرض کی تھی کہ اسلام کی قیادت اور سیاست کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے دونوں ایک دوسر سے کے الوٹ جھے ہیں، اور نبی اکر م نے اس سلسلہ میں اقدام بھی کیا خاص طور سے ہجرت کے بعد مسلمانوں نے دو حکو متوں کے سنگم کو بخواحسن درک بھی کیا، گویار سول کی جانب سے دینی مرجعیت و مرکزیت پر نص موجود ہے للذاسیاسی مرکزیت کے لئے بھی کسی کا وجود ضرور ک ہے، انھیں ضرور یات کے بیش نظر رسول نے اپنے بعد کے وصی کا تعین فرما یا اور ان افراد نے احکام الٰہیہ کا اجراء بھی کیا جس طرح سے نبی نے خبر دی تھی اور افراد کا تعین بھی فرما یا تھات بیش کریں گے:

ا گرہم حیات نبوی کا بغور مطالعہ کریں گے توبیہ بات کھل کر سامنے آئے گی کہ رسول اکرم نے ابتدائے بعثت میں ہی اس جانب خاص عنایت رکھی ہے اور اس قائد کی تعیین کاامہتمام کیاہے جوان کے بعدامت رسول کے امور کی پاسانی میں ان کا خلیفہ ہوگا،اور خداوند تعالیٰ کی بھی عنایت رہی ہے کہ اس نے نبیً کی کفالت میں تربیت کے مسئلہ کو بھی حل کر دیااوروہ بھی اعلان رسالت سے قبل۔

.....

)ا( صحیح بخاری، ج۹، ص۱۰۱، کتابالاحکام بابالاستخلاف؛ سنن تریزی، ج۴، ص۴۰۵؛ سنن ابی داؤد، ج۴، ص۴۰۱؛المعجم الکبیر، ج۴، ۱۹۴، بعض نسخول میں خلیفه، رجل، قیم، کالفظ آیا ہے۔

ابن استحق، ابن ہشام کی نقل کے مطابق اس واقعہ کی یوں منظر کشی کرتا ہے: علی ابن ابی طالب پر خدا کی خاص عنایت بیہ تھی کہ جس وقت قریش سخت قحط سالی سے دوچار تھے اور حضرت ابوطالب کثیر العیال تھے، تور سول اکر م نے اپنے چچاعباس بن عبد المطلب، جو کہ اس وقت کے متمول افراد میں شار ہوتے تھے، ان سے کہا کہ لوگ اس وقت قط سالی کے شکار ہیں اور آپ کے بھائی ابوطالب کثیر العیال ہیں للذاہم لوگ چل کر بات کرتے ہیں تاکہ ان کے اہل و عیال کے بوجھاور خرچ کو ہلکا کر سکیں، ان کے فرزندوں میں سے ایک ہم لے لیتے ہیں اور ایک کو آپ، اور ہم دونوں ان کی کفالت کریں گے، جناب عباس نے حامی بھر لی! دونوں افراد حضرت ابوطالب کے پاس آئے اور دونوں نے ایک زبان ہو کر کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے عیال کا بوجھ ہلکا کردیں، تاکہ لوگوں میں جو بات (آپ کے کثیر العیالی اور مشکلات کی کھیلی ہے وہ ختم ہو جائے۔

حضرت ابوطالب "نےان لو گوں سے کہا کہ عقیل کومیرے پاس چھوڑ دوبقیہ جو فیصلہ کرناچاہوتم لو گوں کواختیار ہے۔

رسول اکرم نے حضرت علی کولیا اور سینہ سے لگالیا، حضرت علی جھی سامیہ کی طرح آپ کے ساتھ ساتھ رہے یہاں تک کہ آپ مبعوث بدر سالت ہوئے اس وقت حضرت علی نے آپ کی اتباع کی، آپ پر ایمان لائے اور آپ کی رسالت کی تصدیق کی اور جعفر جناب عباس کے پاس ان کے اسلام لانے تک رہے یہاں تک کہ غربت کے دن دور ہو گئے۔ (۱(

پیغمبراسلامؓ نے حضرت علیؓ کے سابق الاسلام اور سابق الا بمان ہونے پر متعدد بارا شارہ کیا ہے آپ نے آنے والے دنوں کے ضمن میں بیا اشارہ کیا تھا، جبیبا کہ سلمان ۲۳۹اور ابوذر ۲۳۹سے

.....

) ا (السيرة النبويه ابن مشام، ج ۱، ص ۲۴۷؛ المستدرك على الصحيحين، جس، ص ۵۲۷؛ شرح نيج البلاغه ابن افي الحديد، جس۱ ص ۱۹۸؛ تاريخ طبري، ج۲، ص ۱۳۳۳

روایت ہے کہ آپ نے فرمایا: یہ (علی) وہ ہیں جوسب سے پہلے ہم پر ایمان لائے اور روز قیامت سب سے پہلے مجھ سے مصافحہ کریں گے، یہ صدیق اکبر، اس امت کے فاروق اعظم (جو کہ حق و باطل کے در میان فرق کریں گے) اور مومنین کے یعسوب (سربراہ) ہیں۔

امیر المومنین نے بھی تربیت نبوی اور کفالت رسالت کی جانب اشارہ کیاہے جب آپ گی شخصیت میں نکھار آر ہاتھااور عضلات بدن نمو پارہے تھے۔ آپ نے ایک خطبہ میں ارشاد فرمایا:

میں نے تو بچین ہی میں عرب کاسینہ پیوندزمین کردیا تھااور قبیلہ ربیعہ اور مضر کے ابھر ہے ہوئے سینگوں کو توڑدیا تھاتم جانتے ہی ہو کہ رسول سے قرابت داری اور مخصوص قدر ومنزلت کی وجہ سے ان کے نزدیک میر اکیا مقام تھا میں بچہ ہی تھا کہ رسول اللہ نے جھے گودلے لیا تھا، اپنے سینے سے لگائے رکھتے تھے، بستر میں اپنے پہلومیں جگہ دیتے تھے اپنے جسم مبارک کو ہم سے مس کرتے تھے اور اپنی خوشبو مجھے سنگھاتے تھے، پہلے آپ کسی چیز کو چباتے

پھراس کولقمہ بناکر میرے منھ میں ڈالیتے تھے،انھوں نے نہ تو میری کسی بات میں جھوٹ کا شائبہ پایااور نہ میرے کسی کام میں لغزش و کمزوری دیکھی،اللہ نے آپ کی دودھ بڑھائی کے وقت ہی سے فرشتوں میں ایک عظیم المرتبت ملک (روح القدس) کو آپ کے ہمراہ کر دیا تھا،جوانھیں شب وروز عظیم خصلتوں اور پاکیزہ سیر توں پر لے چلتا تھااور میں ان کے بیچھے بیوں لگار ہتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہے اپنی مال کے پیچھے۔

آپ ہرروزمیرے لئے اخلاق حسنہ کے پر چم بلند کرتے تھے اور مجھے ان کی پیروی کا حکم دیتے تھے۔

اور ہر سال کوہ حرامیں کچھ عرصہ قیام فرماتے تھے اور وہاں میرے علاوہ کو ئی انھیں نہیں دیکھتا تھااس وقت رسول اللّد اور (ام المومنین) خدیجہ کے گھر کے علاوہ کسی گھر کی چار دیواری میں اسلام نہ تھاالبتہ تیسر اان میں سے میں تھا، میں وحی رسالت کانور دیکھتا تھا اور نبوت کی خوشبوسو گھتا تھا۔

جب آپ پر (پہلے پہل) وحی نازل ہوئی تو میں نے شیطان کی ایک چیخ سنی، جس پر میں نے پوچھا کہ یار سول اللہ ! یہ چیخ کیسی تھی ؟

آپ نے فرمایا: یہ شیطان ہے جواپنی پرستش سے مایوس ہو گیا ہے،اے علی! جو میں سنتا ہوں تم بھی سنتے ہو جو میں دیکھتا ہوں تم بھی دیکھتے ہو، فرق اتنا ہے کہ تم نبی نہیں ہو بلکہ (میرے) وصی و جانشین ہواوریقیناً جملائی کی راہ پر ہو۔(ا

خليفه كي تعيين اور احاديث نبوي

اسلامی فرقوں کے در میان خلافت کے مسلہ پر بہت مباحثہ و مجادلہ ہواہے ، خاص طور سے اس نظریہ کے قائل افراد جویہ کہتے ہیں کہ رسول کے بعد امامت و خلافت کے حوالے سے رسول کی کوئی نص موجود نہیں ہے اور اس رخنہ کوپر کرنے کے لئے یہ کہتے ہیں کہ رسول نے یہ اختیار امت کے ہاتھوں چچوڑد یا تھااور شیعہ حضرات جواس بات کے معتقد ہیں کہ نص نبوی موجود ہے اور رسول اکرم نے علی ابن ابی طالب ۲۲۸ کوامت کا ہادی ور ہنما اور امام قرار دیا تھا، دونوں فرقوں کے در میان بڑے ہی نظریاتی ردوبدل ہوئے ہیں۔

ا گرہم حیات نبوی کا جائزہ لیں توہم کو معلوم ہوگا کہ نبی اکرم نے امامت و خلافت کے مسئلہ کو بہت اہمیت دی ہے یہاں تک کہ معمولی مقامات پر بھی اس کی اہمیت تھی بلکہ دوسفر کرنے والوں سے آپ مطالبہ کرتے کہ تم میں ایک دوسرے کا حاکم بن جائے۔

آپ جب بھی کسی جنگ یاسفر کے سبب مدینے کو ترک فرماتے تو کسی نہ کسی کواس کاذ مہ دار بہ نفس نفیس معین فرماتے تھے اور لو گوں کو بھی اس بات کا حق نہیں دیتے تھے کہ وہ جس کوچاہیں چن لیں!

.....

) ا (شرح نج البلاغه ابن الي الحديد، ج٣١، ص١٩٧، خطبه ١٩٠، ترجمه مفتى جعفر صاحب قبله

توجب نبی کریمُ اپنی حیات میں تعیین خلیفہ کے سلسلہ میں اتناحساس تھے تو کتنی حیرت انگیز بات ہے کہ اپنے بعد کے عظیم مسکہ یعنی امت کی رہبری کو ایسے ہی چھوڑ کر چلے جائیں گے! ایسے ہی چھوڑ کر چلے جائیں گے!

اور مسلمانوں کی ایک کثیر تعداداس بات کی جانب متوجہ ہوئی چنانچہ ابو بکرنے عمر کو معین کیا تھااورامت کواس بات کا بالکل حق نہیں دیا تھا کہ وہا پنار ہبر چن لیں۔

اور خود عمر بن الخطاب اس بات کے راوی ہیں کہ اگر سالم مولی ابی حذیفہ یاا بوعبیدہ بن الجراح دونوں میں سے کوئی ایک زندہ ہوتا، تو کسی ایک کو منتخب کرتا اور بغیر کسی شک و تر دید کے اس کو خلیفہ بنانا، انھوں نے توامت سے مطلق طور پر اس اختیار کو سلب کر لیا تھااور چھولو گوں کی ایک شور کی (سمیٹی) معین

کر دی تھی کہ اس میں کسی ایک کومیرے بعد خلیفہ کے طور پر منتخب کرلو۔

ان سب باتوں کے پیش نظر جب اصحاب کرام خلافت کی اہمیت کودرک کررہے تھے تور سول کیو نکر غافل رہ جاتے اور اس کی اہمیت کودرک نہ کر پاتے جب کہ آپ عقل کل اور امت ور سالت کے مصالح کو بہتر درک کرتے تھے، لہذا جب ہم سیر ہ نبوی کودیکھیں گے توہم کو اس بات کا علم ہوگا کہ رسول گل ہے بناہ حدیثیں موجود ہیں جو اس بات کی غماز ہیں کہ آپ نے اس عظیم مسئلہ کے حل میں بالکل تباہل سے کام نہیں لیا جس سے امت مسلمہ کا مستقبل وابستہ تھا، آپ نے اس نور انی مرکز بیت و مرجعیت کے خدو خال بتادیئے تھے اور اس کی حد بندی بھی فرمادی تھی! اور سے کام توآپ نے ابتدائے اسلام ہی میں کر ڈالا تھا اہل سنت کے منابع میں اس بات کائذ کرہ ملتا ہے کہ (وَ اُنذِر عَشِیرَ تَک لِاُلَّ قَرْبِینَ) جب یہ آبیت نازل ہوئی تو بعث رسال تھا، رسول نے علی ٹو طلب کیا اور فرمایا: اے علی! خدانے ہم کو حکم دیا ہے کہ ہم اپنے اقر باء کو (عذاب الٰہی ہے) ڈرائیں، ہیں سوبی رہا ہوں کہ اس کام کو کسے شر وع کر دوں، میں جانتا ہوں کہ وہ لوگ اس بات کو ناپند کرتے ہیں اس لئے میں نے خوشی اختیار کرلی، یہاں تک جر کیل آئے اور کہا کہ ''اے گرائی تم نے تکم خدار عمل نہیں کیا تو تم ہم اراض او جائے گا'' لہذا علی تم ایک صاع (ایک قسم کاناپ اور پیانہ ہے) کھانا اور ایک بکری کی ران بناؤاور ایک برشی سورو وہ بھر دو، اس کے بعد عبد المطلب کے فر زندوں کود عوت دو تاکہ میں ان سے پچھ بات کر سکوں اور جس بات کا تھم دیا گیا سے اس کو پہنیا سکوں۔

)امیر المو منین فرماتے ہیں کہ) میں نے تھم رسول کے مطابق لوگوں کودعوت دیدی اس دن تقریباً چالیس لوگ جمع ہوئے جس میں آپ کے پچپا حضرات ابوطالب، تمزہ، عباس، ابولہب وغیرہ شامل تھے، جب سب لوگ آگئے تو کھانا پیش کرنے کو کہا، میں نے لاکرر کھار سول اکر م نے گوشت کا نکٹوا اٹھایااور پچھ کر برتن کے ایک کونے میں واپس رکھ دیااس کے بعد کہا: ''دبسم اللہ کہہ کر شروع کریں'' سارے افراد نے چھک کر کھایااور ابھی کھانا بچاہوا تھا، قتم ہے اس ذات کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے کوئی ایک بھی ایسا نہیں بچپاتھا جس کے سامنے میں نے کھانا پیش نہ کیا ہو، اس کے بعد رسول اکرم نے تھا دیا: سب کو سیر اب کرو! پھر میں نے شیر پیش کیا، سب نے بیایہ ال تک کہ سب سیر اب ہو گئے، قتم ہے خدا ہے جال کی کوئی ایک بھی پیاسانہ تھا، اس کے بعد جب رسول نے کھی کہا بابولہب آپ پر سبقت لے گیا اور کہا: خبر دار! تم لوگوں نے اس شخص کی جادو گری کو دیکھا، پورے افراد تیز بتر ہو گئے اور اس دن رسول بچھ نہ کہہ سکے ، دو سرے دن رسول نے کہا: علی وہ شخص مجھ پر سبقت لے گیا، قبل اس کے کہ وہ میری بات سنتا اور میں افراد سے گفتگو کرتا، سب چلے گئے للذا پھر تم اسی دن کی طرح کھانے کا انتظام کر واور لوگوں کودعوت دو۔

میں نے حسب دستورلو گوں کو پھر جمج کیا پھر مجھ کو کھانا پیش کرنے کا حکم دیا، میں نے ساراکام کل کی طرح انجام دیا، سب نے ڈٹ کر کھایا پھر سیر ابی کا حکم ملا، میں نے سب کو سیر اب کیااس کے بعدر سول گویا ہوئے: اے فرزندان عبدالمطلب! خدا کی قسم پورے عرب میں ایسا کوئی جوان نہیں ہے جو مجھ سے بہتر اپنی قوم کے لئے کوئی چیز لائے، میں تم لو گوں کے لئے دنیاو آخرت کی بھلائی لا یاہوں اور خدا نے ہم کو اس بات کا حکم دیا ہے ، لہذا کون ہے جو میر کا س امر میں پشت بناہی کرے تاکہ وہ میر اوصی و خلیفہ ہو سکے۔

پوری قوم اس تجویز سے رو گردانی کر گئی، تومیں نے کہا، جب کہ میں عمر میں سب سے چھوٹا ہوں، آئکھیں گرد آلود ہیں، پنڈلیاں کمزور ہیں لیکن اے اللہ کے رسول ! اس کام میں آپ کامیں پشت پناہ و حامی ہوں۔

ر سول ً نے میرے شانے پر ہاتھ رکھااور فرمایا: پیمیرے بھائی،وصی اور تمہارے در میان میرے خلیفہ ہیں ان کے احکامات کی پیروی کر واور ان کے

فرمان پر ہمہ تن گوش رہو۔

سب لوگ وہاں سے ہینتے ہوئے اٹھے اور کہنے لگے: ابوطالب تم کو تمہارے بیٹے کی اطاعت و پیروی کا حکم دیا گیا ہے۔(ا(
پیروی کا حکم دیا گیا ہے۔ نے آغاز بعثت کی منظر کثی کرتی ہے اوراس طرح کی صراحت ووضاحت کے باوجود بعض مور خین و مؤلفین نے اس طرح کی
باتوں کو یاتو سرے سے حذف کر دیا ہے یا پھراس میں کتربیونت کی ہے جس میں رسول نے صاف صاف علی کی ولایت ووصایت کا اعلان واظہار کیا ہے اور
ان کی اطاعت کا حکم دیا ہے جب کہ اس وقت موجود ہافراد نے ابوطالب کا مذاق اڑا یا تھا اور اس بات کا طعنہ بھی دیا تھا کہ بیٹے کی اطاعت وولایت مبارک
ہو۔

پنیمبراسلام کی دیگراحادیث

پینمبر متعدد مقامات پراس بات کی کوشش کرتے رہے کہ علی ابن ابی طالب کی سربراہی مسلم،

.....

)ا(تاریخ طبری،ج۲، ص ۱۹۳۹: الکامل لابن اثیر، ۲۶، ص ۱۲؛ جیسا که بعض مور خین و تاریخ نویسوں نے بعض الفاظ کوبدل کر نقل کیا ہے، جیسے ان کا کہنا ہے: "یابنی عبد المطلب، انی قد جنتکم بأمر الدنیا والآخرة" جیسا کہ تاریخ اسلام، السیرة للذہبی، ص ۱۳۵۵؛ ولا کل النبوة، البہیدتی، ج۱، ص ۱۳۷۸؛ مجمع الزوائد، ج۹، ص ۱۱۱؛ اور بعض نے یوں کہا ہے: "فاکیم یوازرنی علی ہذا الا مر علی اُن یکون اُنی " المنتظر لا بن جوزی، ج۲، ص ۲۷سا، اور بعض میں نے اس طرح نقل کیا ہے: "علی اُن یکون اُنی و کذاو کذا" البدایہ والنہ ایہ ابن کثیر، جسم ص ۵۳، تفسیر ابن کثیر تحت آیة انذار سور وُشعراء. محمد حسین جیکل نے (حیات محمد) کی پہلی طباعت میں اس کانذ کرہ کیا ہے لیکن بعد میں اس کوحذف کر دیا۔

ہو جائے، پنیمبر کے نزدیک حضرت علی گامر تبہ لو گول کے سامنے واضح تھا جس سے مستقبل قریب میں ایک مقصد وابستہ تھااور حضرت علی گی اور آغاز ہجرت ہی میں آپ نے مسلمانوں کواس بات کی طرف متوجہ کیا کہ ہم اور علی بھائی بھائی ہیں۔

حفّاظ نے اس بات کو نقل کیا ہے ، ابن ہشام نے ابن اسحاق سے یوں نقل روایت کی ہے کہ رسول نے اصحاب و مہاجرین وانصار میں مواخات (بھائی چارہ) پیدا کی! آپ نے فرمایا: راہ خدامیں بھائی چارگی پیدا کرو، (ایک دوسرے کے بھائی بنو) اس کے بعد علی گاہاتھ پکڑ کر فرمایا: (بید میرے بھائی ہیں)، (۱ ( لہذار سول خدا جو کہ سیدالمر سلین، امام المتقین، رسول رب العالمین، نہ ہی ان کا کوئی نظیر تھااور نہ ہی کوئی ہریل اور علی ابن ابی طالب دونوں بھائی بھائی

ہجرت نبوی کے نویں سال جب سر کار غزوہ تبوک کے ارادہ سے مدینہ کو ترک فرمارہے تھے تو آپ نے اپنی وعیال کا خلیفہ علی مو قرار دیا تھا اور ان کے پاس رہنے کا حکم دیا تھا اور مدینہ کی دیکھ بھال نبی غفار کے ایک فرد سباع بن عرفطہ کے حوالے کی تھی۔

منافقین نےامیر المومنین کے بارے میں بیرپروپیگنڈہ کیا کہ رسول نے ان کوان کی ناابلی کی بناپر چھوڑ دیاہے ، جب بیہ بات حضرت علی کے کانوں تک پہنچی توآیے نے اسلحہ جنگ کوزیب تن کیا

.....

) ( (السيرة النبوبيه، ج ۱، ص ۴۰ ه.) جامع ترمذي، ج۵، ص ۵۹۵، حديث ۲۷۰؛ المستدرك على الصحيحين، جسم، ص ۱۷؛ حديث ۲۸۹٪ الطبقات

الكبرى ، ج٢، ص ٢٠؛ سير و علبيه ج٢، ص ٢٠؛ مصانح السنه ، ج٣، ص ١٤، حديث ٢٤٩٩؛ مشكوة المصانيح ، ج٣، ص ٣٥٢؛ الرياض النفزة ، ج٣، ص ١١١، ١١٢١؛ فضائل احمد بن عنبل ، ص ٩٨، حديث ١٦١؛ تاريخ دمشق ، ج١٢، ص ١٣٦؛ تذكر الخواص ، ص ٢٢؛ كنز العمال ، ج١٣، ص ١٠٠١، حديث ٣٤٣٣٤؛ منداني يعلى ، ج١، ص ٢٣٠، حديث ٣٤٥

اور جرف نامی مقام پر جاکرر سول کی خدمت میں عرض کی، یار سول الله منافقین کہتے ہیں کہ آپ نے ہم کو ہماری ناا ہلی اور سستی کے باعث ان کے پھڑر کھ چھوڑا ہے۔

آپ نے فرمایا: وہ جھوٹے ہیں، ہم نے تم کو اپنا خلیفہ بنایا ہے واپس جاؤاور میرے اور اپنے اہل وعیال کے پاس میری خلافت کے فرائض انجام دو، اے علی! کیا تم اس بات پرراضی نہیں ہو کہ تم سے میری وہی نسبت ہے جو موسیٰ کوہارون سے تھی بس فرق اتنا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، علیٰ مدینہ کی طرف واپس آگئے اور رسول گنے اپناسفر جاری رکھا۔ (ا

ر سول ً نے اس طرح ہارون وموسیٰ کے تمام مراتب،وزارت،خلافت اور کسی نبی کے نہ آنے کی خبر سب واضح کر دی۔ رسول اسلام کامسبّغ

جیسا کہ ہم نے ذکر کیا کہ رسول نے علی کی حمایت واختیارات کااظہار متعدد مقامات پر کیا مگر صرف اس پر اکتفانہیں کی بلکہ آپ نے چاہا کہ یہ بات تمام اصحاب پر عیاں ہو جائے اور سارے اصحاب میں صرف آپ کو تبلیغ خاص کے لئے منتخب کیا۔

.....

) ا (تاریخ طبری، جسم ۱۳۰۰ الکامل لا بن الا ثیر، جسم ۱۳۷۰ صحیح بخاری، کتاب بدؤا کخلق باب مناقب علی ابن ابی طالب؛ صحیح مسلم کتاب فضائل الصحابیه، باب فضائل علی بن ابی طالب؛ صحیح ترفذی، جسم ۱۳۰۰ مسام ۱۳۰۰ میل الصحیحین، جسم ۱۳۰۰ و جسم

آپ نے فرمایا: نہیں، بلکہ ہم کواس بات کا حکم دیا گیاہے کہ یامیں خوداس کو پہنچاؤں یااس شخص کو بھیجوں جو میرے اہلبیت میں سے ہے۔(ا( میرے بعد علیؓ تمہارے ولی ہیں

روز وشب کی گردش ماہ وسال کے گزر کے ساتھ ساتھ مولائے کا ئنات کی شان میں احادیث کااضافہ ہو تار ہا، خودر سول اکرم بھی اس بات کی صراحت و وضاحت کرتے رہتے تھے جس میں کسی قسم کاشک و تردد نہیں ہے اور تمام مسلمین کی ولایت کااعلان بطور نمونہ پیش بھی کر دیاہے۔ بریدہ سے روایت ہے کہ رسول نے حضرت علی کو یمن کااور خالد بن ولید کو جبل کاامیر بناکر بھیجا،اس کے بعد آپ نے فرمایا: ''اگر کسی مقام پرتم دونوں (علی وخالد بن ولید) جمع ہو جاؤ تو علی

.....

) ا (خصائص نسائی، ص ۲۰؛ صحیح ترمذی، ج۵، ص ۲۵۷، حدیث ۹۱، ۳۳، منداحد، ج۳، ص ۲۸۳، ج۱، ص ۱۵۱، ۴۳۳؛ الریاض الفزة، ج۳، ص ۱۵، ۳۵، ص ۱۵۱، سورت الم ۱۵، سورت الم ۱۲، سورت الم ۱۲، خطبه ۲۲۳؛ سورت الم ۱۲، خطبه ۱۲۳؛ مورت الم ۱۲، خطبه ۱۲۳؛ الم ۱۲ الم ۱۵ الم ۱۵ الم ۱۵ الم ۱۲ الم ۱۵ الم ۱۲ الم

افضل واولی ہیں'' ایک جگہ د ونوں کی ملا قات ہو ئی اور کثیر مقدار میں مال غنیمت حاصل ہوا، حضرت علیؓ

نے خس میں سے ایک کنیز کاامتخاب کیا،خالد بن ولیدنے بریدہ کو بلایااور کہا کہ مال غنیمت کی کنیز کولے لیا گیاہے اس بات کی اطلاع رسول اسلام کو دیدو، میں مدینہ آیااور مسجد میں داخل ہوار سول ً بیت الشرف میں تھے اور اصحاب کااز دھام آپ کے در دولت پر تھا!۔

لو گوں نے یو چھا، بریدہ کیا خبر ہے، میں نے کہا: خیر ہے! خدانے مسلمانوں کو فتح عنایت کی لو گوں نے یو چھااس وقت کیوں آئے ہو؟

میں نے کہا: خمس میں سے علی نے ایک کنیز لے لی ہے! میں رسول گواس کی خبر دینے آیا ہوں، لوگوں نے کہا کہ رسول گواس کی اطلاع ضرور دوتا کہ علی رسول گی نظروں سے گرجائیں،! رسول خداً اس مکالمہ کو سن رہے تھے، آپ غیظ وغضب کی حالت میں گھرسے باہر آئے اور فرمایا: ''اس قوم کو کیا ہو گیا ہے، یہ علی میں نقص نکال رہی ہے، جس نے علی میں نقص نکالااس نے مجھ میں نقص تلاشا، جس نے علی کو چھوڑ ااس نے گویا مجھے کھویا، میں علی سے ہول اور علی مجھ سے ہیں اور وہ میری طینت سے خلق ہوئے ہیں اور میں ابرا ہیم سے افضل ہوں، یہ ایک نسل ہوں اور میں ابرا ہیم سے اللہ سننے اور جانے والا ہے ''

اس کے بعد فرمایا: بریدہ تم کو خبر ہے علی کا حق اس کنیز سے کہیں زیادہ تھاجوا نھوں نے انتخاب کیا ہے؟ وہ میر بے بعد تمہارے ولی ہیں۔ بریدہ کہتے ہیں: میں نے عرض کیایار سول اللہ ً! دست مبارک بڑھائیں تاکہ آپ کے ہاتھوں پر بیعت اسلام کی تجدید کروں،راوی کہتا ہے کہ میں بیعت اسلام کی تجدید کرنے سے پہلے جدا نہیں ہوا۔(ا(

ر سول اکر م نے اس (صحیح) حدیث میں بغیر کسی استثناء کے تمام مسلمین پر حضرت علی کی ولایت مطلقہ کو ثابت کیا ہے ،اس حکم کے اطلاق میں شیخین ابو بکر وعمر سب شامل ہیں کیونکہ رسول نے کسی کو مستثنیٰ نہیں کیا ہے۔

.....

)ا (المعجم الاوسط للطبرانی، ج۲، ص ۲۳۲ بتاریخ دمشق لا بن عساکر، ج۲، ص ۱۹۱، په درج ہے که بریدہ نے کہا که میں نےرسول کواس دن سب سے زیادہ غضبناک پایااس سے قبل کبھی بھی اس حالت میں نہیں دیکھا تھا سوائے قریظہ ونضیر کے دن کے! میری جانب دیکھااور فرمایا: ''اے بریدہ! میرے بعد علی تمہارے ولی ہیں تم ان کودوست رکھوکیونکہ بیہ وہی کرتے ہیں جو حکم دیا جاتا ہے''

عبدالله بن عطاء کے بقول اباحرب بن سوید بن غذہ سے میں نے نقل کیاہے ،انھوں نے کہا کہ عبداللہ بن بریدہ نے تم سے حدیث کے کچھ حصہ کوچھیالیا

ہے. رسول نے ان سے کہا: اے بریدہ! کیاتم نے میرے بعد منافقت سے کام لیا، مند طیالسی، ص ۲۳۹، حدیث ۲۷۵۲. ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول کے حضرت علی سے کہا: ''تم میرے بعد ہر مومن کے والی ووارث ہو''

استیعاب میں ابن عبدالبرنے بعینه روایت کوج ۳، ص ۹۱ و اپر نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ اس کے سندوں میں کوئی جھول نہیں ہے اس کی صحت اور نقل حدیث کی ثقه میں کسی نے اعتراض نہیں کیا ہے ، ابن ابی شیبہ نے المصنف میں ۲۲، ص ۸۰ پر عمران بن حصین سے روایت کی ہے کہ رسول کنے فرمایا:
''تم علی سے کیا چاہتے ہو تم علی سے کیا چاہتے ہو علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں اور میر سے بعد ہر مومن کے مولا ہیں''

احمہ نے اپنی مند میں اس کو نقل کیا ہے۔ جہ، ص ۲۳۸، ج۲۵،۵، علی کو چھوڑ دو وعلی کو چھوڑ دو (علی کی عیب جو کی نہ کرو) علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں وہ میر سے بعد ہر مومن کے مولا ہیں، جامع ترمذی، ج۵، ص ۲۳۲؛ خصائص نسائی، ص ۲۰۱؛ مندانی یعلی، ج۱، ص ۲۹۳، حدیث ۳۵۵؛ اس کے محقق نے نظرید دیا ہے کہ اس کے راوی حضرات سب صحیح ہیں؛ کنزالعمال، ج۳۱، ص ۱۳۲؛ الریاض النفز ق، ج۳، ص ۱۲۹؛ تاریخ بغداد، ج۳، ص ۱۲۹؛ تاریخ بغداد، ج۳، ص ۱۲۹؛ تاریخ بغداد، ج۳، ص ۱۲۹؛ کنزالعمال، ج۱۱، ص ۱۲۸

تاج يوشي

دین مرجعیت اور ہر زمانے کی حکومت کے در میان جوایک گہر اربط تھااس کی رسول نے بڑی تاکید کی تھی اور اس بات کی کوشش کی تھی کہ امت مسلمہ اس کی مکمل حفاظت کرے، اس بات کے بیش نظر رسول نے امت کے سامنے المبدیت کو پہنچنوا یا تھااور بیہ وہ افراد تھے جود و عظیم ، بھاری بھر کم چیزوں کی نظارت کی المبیت رکھتے تھے ایک توشر یعت الٰہیے کی حفاظت دوسرے اس نوجوان دور حکومت کی زما مداری جس کو نبی نے حیات بخشی تھی۔ اسی بناپر متعدد مقامات اور مناسبتوں پر سول نے المبدیت اور علی کی ولایت کے مسئلہ کو بیان کیا تھا کیونکہ رسول کے بعد مرکز المبدیت حضرت علی ہی سے ، اسی بناپر متعدد مقامات اور مناسبتوں پر سول کے المبدیت اور علی کی ولایت کے مسئلہ کو بیان کیا تھا کیونکہ رسول کے بعد مرکز المبدیت حضرت علی ہی ہے ،

حدیث ثقلین کے ضمن میں ہم نے یہ بات عرض کی تھی کہ رسول کے فرمایا: مجھے خدا کی جانب طلب کیا گیا ہے اور میں نے اجابت کرلی ہے اور میں تم لوگوں کے در میان دو بیش بہاچیزیں چھوڑ کر جار ہاہوں ایک اللہ کی کتاب دوسرے میر می عترت، لطیف و باخبر خدانے ہم کواس بات کی خبر دی ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے بالکل جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ مجھ سے حوض کو ثر پر ملاقات کریں گے لہٰذاد یکھوتم لوگ ان دونوں کے سلسلہ میں میری خلافت کا کس حد تک خیال رکھتے ہو۔

اس کے بعد فرمایا: خدائے عزوجل میر امولا ہے اور میں ہر مومن کامولا ہوں اس کے بعد حضرت علیؓ کے دست مبارک کو پکڑ کر فرمایا: ''جس جس کا میں مولا ہوں بیر (علی) اس کے مولا ہیں،خدایا! تواس کو دوست رکھ جواس کو دوست رکھے، تواس کو دشمن شار کر جواس کو دشمن سمجھے''(ا(

.....

)ا(حافظ نے بدایہ والنہایہ کیج۵،ص۲۱۴پر ذہبی سے اس کو نقل کیاہے اور کہاہے کہ صدر حدیث متواتر ہے اور یقین ہے کہ رسول نے فرمایاہے لیکن (اللّٰم وال من والاہ) سند کے حساب سے زیادہ توی ہے۔۔۔

اس کے بعدر سول گھڑے ہوئے اور اپنے ''سٹاب'' نامی عمامہ کے ذریعہ حضرت علی گی تاج پوشی کی اور ان سے کہا: ''اے علی عمامے عرب کے تاج ہیں''

## مرجعیت کے لئے حضرت علی کی اہلیت

رسول گااپنے بعد پوری ملت مسلمہ کا حضرت علی ابن ابی طالب کو مر جعیت کی ذمہ داری سونینا، نہ ہی بلاسبب تھااور نہ ابن العم (چھازاد بھائی) ہونے کے ناطے تھا، نہ یہ پہلود خیل تھا کہ بیر سول کے داماد ہیں کیو نکہ رسول گسی فعل کو انجام نہیں دیتے تھے اور نہ ہی کوئی کلام کرتے تھے جب تک وحی پر وردگار کا نزول نہ ہو جائے ہر امر میں تھم خدا کے تابع تھے، امور امت مسلمہ سے زیادہ ان کی نظر میں اقرباء پر وری اہمیت نہیں رکھتی تھی، جس کی پائیداری اور استحکام واستقامت کے لئے ایک طویل عرصہ سے جانفشانی کی تھی جو تقریباً چوتھائی صدی پر محیط تھا اس کے لئے انھوں نے بہت سارے معرکہ عل کے ہیں اور ناگفتہ بہ مشکلات کو جھیلا ہے تب جاکر اس حکومت میں پائیداری آئی ہے جس کے منشور ات میں سے بید تھا کہ انسانیت د نیا میں نیر وصلاح کے مسلک پر گامز ن ہو جائے تاکہ آخرت میں کامیابی سے ہمکنار ہو سکے۔

جب کہ نبی کریم امت مسلمہ کے سلسلہ میں بہت حساس اور مختاط تھے اور اپنی حیات طیبہ ہی میں اس بات کے لئے کو شاں تھے اور بیحد فکر مند تھے تو کیا صرف یہ سونج اور فکر ہی کافی ہوگی ؟اور اپنے بعد امت کو یوں ہی کسی دلدل میں چھوڑ دیں گے اور صراط متنقیم کی رہنمائی نہیں کریں گے جوان کوراہ

......

۔۔۔ ابن جزری نے اسس المطالب کے ص۸مہر کہا ہے کہ اس رخ سے حدیث ''حسن'' ہے اور کئی ساری وجہوں سے صحیح ہے. امیر المومنین سے متواتر ہے اور رسول سے بھی متواتر ہے ، لوگوں کی ایک کثیر تعداد نے ایک جم غفیر سے اس کی روایت کی ہے۔

ابن حجر کی نے صواعق محرقہ ص کے ا، کہاہے کہ تیس صحابیوں نے اس کور سول سے نقل کیا ہے اور بہت سارے طرق سے یہ صحیح وحسن ہے۔
راست سے بھٹلنے سے بچاسکے اور گمر اہی کی تاریکیوں سے باہر نکال سکے ، نبی کے بارے میں ایسانصور کرنا بھی گناہ ہے کیونکہ قرآن کا اعلان ہے کہ: (عَرْبِرُ عَلَيْ مُعْ مَرِیصُ عَلَيْمُ بِالْمُومِنِينَ رَوَّ وَفَّى رَحِیمُ )(۱) اس پر ہماری ہر مصیبت شاق ہوتی ہے وہ تمہارے ہدایت کے بارے میں حرص رکھتا ہے اور مومنین کے حال پر شفیق و مہر بان ہے۔

الیی صورت میں رسول گا حضرت علی گو منتخب کر نایقیناً اراد ہ خداوندی کے تحت تھا، جس طرح سے خدا کاانتخاب حضرت طالوت کے بارے میں تھا کیونکہ وہ علم وجسم دونوں میں نابغہروز گارتھے۔

یہ بات بالکل مسلم ہے کہ خداکاا بتخاب ممتاز حیثیت رکھتا ہے کیونکہ خدا بہتر جانتا ہے کہ بندوں کی قیادت کی باگ ڈور کس کے سپر دکی جائے۔ للذااب ان معروضات کے پیش نظر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت علی گی ذات والاصفات وہ ہے جواپنے زمانے میں سب سے زیادہ علم وشجاعت کے لحاظ سے قیادت کی اہلیت وصلاحیت رکھتی تھی،اور تاریخی حقائق اس بات پر گواہ ہیں، کیونکہ دراز مدت سے ہی نبی اپنے اقوال وافعال کی شکل میں ان نعمتوں کے حامل تھے۔

على \_ اعلم امت

اس میں کوئی شک نہیں کہ دینی اور دنیوی حکومت دونوں کا مدافع ہونااس بات کا متقاضی ہے کہ امور دین وشریعت کا مکمل عالم ہواور سیاست و قیادت کی باریکیوں سے بخولی واقف ہو۔

اوراق تاریخاس بات پر گواہ ہیں کہ رسول کے بعدامت کے سب سے بڑے عالم، فیصلہ کرنے والے،اور قاضی حضرت علی ہیں۔

.....

)ا(سور هٔ توبه، آیت ۱۲۸

اس بات کی شہادت سب سے پہلے رسول کے دی اس کے بعد اصحاب رسول کے اور واقعات نے بڑھ کراس حقیقت میں رنگ بھر دیا، محدثین نے ابن عباس اور دوسرے افراد سے روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم کے فرمایا: ''انامدینۃ العلم وعلیؓ بابہا فمن اراد المدینۃ فلیات بابہا'' میں شہر علم ہوں علی اس کا در وازہ، جو شہر میں آناچاہے اس کوچا میئے کہ در سے آئے۔(ا

دوسرى جگه فرمايا: "انادارالمحمة وعليُّ بابها" (٢) ميں دار حكمت ہوں اور على اس كادر وازه\_

بعض اعادیث میں رسول نے امت کی توجہات کو مبذول کرایا ہے حضرت علی کے اس علم کی جانب جور سول کے بعد مر جعیت عامہ کی اہلیت پر دلالت کرتا ہے، رسول کے دونوں کے در میان واضح طور پر ربط کو بیان کیا ہے۔

سلمان کہتے ہیں کہ میں نے رسول سے عرض کیایار سول اللہ! ہر نبی کا ایک وصی رہاہے اور آپ کا وصی کون ہے؟ آپ نے خموشی اختیار کرلی، پھر دوبارہ جب میری ملا قات ہوئی توفرمایا: "سلمان" میں جلدی سے بڑھ کر آگے گیااور عرض کی: "لبیک یار سول اللہ"!!

.....

)ا (المستدرك على الصحيحين، جسم ص٢٦١؛ پر كها ہے كہ بيه حديث صحيح الاسنادہ ہے، تاریخ بغداد، ج ۴، ص ٣٨، ٣٨، ح ١، ح ١١، ص ٣٨، ٣٩، ٥ ٢٠، خاا، ص ٣٨، ٣٩، ٥ ٢٠، خاا، ص ٣٨، ٣٩، ٥ ٢٠، خطيب نے كہا كہ يہ صحيح ہے، اسدالغابة، ج ۴، ص ٢٢، خطيب نے كہا كہ يہ صحيح ہے، اسدالغابة، ج ۴، ص ٢٢، ح ٢٠، ص ٢٢، تهذيب النقابة، ج ۴، ص ٣٢، كنزالعمال ج ٢، ص ١٥٦، فيض الغدير، ج ٣، ص ٣٨، مجمع الزوائد، ج ٩، ص ١١١، الرياض النفزة، ج ٢، ص ١٩٣، كنزالعمال ج ٢، ص ٢٥، فيض الغدير، ج ٣، ص ٣٨، مجمع الزوائد، ج ٩، ص ١١١، الرياض النفزة، ج ٢٠ ص ١٩٣، كنزالعمال ج ٣، ص ٣٤

٢ (جامع ترمذي، ج٢، ص ٢٩٩، حلية الاولياء، ج١، ص ١٢٨، كنزالعمال، ج٢، ص ٢٩٠

آپ نے فرمایا: جانتے ہوموسیٰ کاوصی کون تھا؟

میں نے کہا: ہاں، پوشع بن نون۔

آپ نے فرمایا: کیوں؟ میں نے کہاکہ وہ اپنی امت میں سب سے اعلم تھے۔

آپ نے فرمایا: میرے وصی میرے اسرار کامر کز،میرے بعد سب سے عظیم جستی،میرے وعدوں کو پورا کرنے والے میرے قرضوں کوادا کرنے والے علی ابن ابی طالب میں۔(۱(

بعض اصحاب کرام نے ان حقیقق کااظہار بھی کیاہے جوانھوں نے نبی کریمؓ سے درک کیا تھااور براہ راست جن حقائق کامشاہدہ کیا تھا۔

بعض لو گوں نے ابن عباس سے سوال کیا: کہ علی کون تھے توابن عباس نے کہا: رسول اکر م کی قرابت داری کے ساتھ ساتھ علم، حکمت، شجاعت و شہامت آپ میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ (۲(

عمر و بن سعید بن عاص کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عیاش بن ابی ربیعہ سے بوچھا کہ ، لوگ حضرت علیؓ ہی کی کیوں گاتے ہیں یعنی کیوں لوگ اخصیں کی طرف کھنچے چلے جاتے ہیں؟انھوں نے کہا جیتیج! علی ، علم کے غیر مفتوح بلندی کا نام ہے جو چاہو حاصل کر سکتے ہو ، وہ خاندان کا سخی ، اظہار اسلام میں پیش

قدم، دامادر سولً، سنت رسولً ہے آگاہ، میدان جنگ میں بے خوف لڑنے والااور بخشش میں کریم ہے۔ (۳(

.....

)ا (مجمع الزوائد،ج9، ص١١٣، اور صاحب كتاب مذكورنے كہاہے كه طبر انى نے اس كى روایت كى ہے. نبی گاسلمان سے سوال كرنے كاراز مخفی نہیں ہے كيونكه موسىٰ كايوشع كاوصى ہونادراصل حضرت كے اعلم ہونے كااظہار كرناتھا، سير ةالنبويه، ابن اسحاق، ص٨٢٥، تھوڑے سے لفظى اختلاف كے ساتھ . تحقیق ڈاكٹر سہیل زكار.

)۲ (الرياض الضره، ج۲، ص۱۹۴، احمد نے بھی اس کو مناقب میں نقل کياہے.

٣٣٨ تهذيب التهذيب لابن حجر، ج٤، ص٢٣٨

عبدالملک بن سلیمان کہتے ہیں کہ میں نے عطاء سے کہا کہ اصحاب محمر میں علی سے زیادہ کوئی جاننے والا تھا؟ توانھوں نے کہا: ''لاواللہ لااعلم'' بخدامجھے کسی کاعلم نہیں۔(ا

خودامیر المومنین فرمایا کرتے تھے: مجھ سے کتاب خدا (قرآن) کے بارے میں پوچھواس میں کوئی الیی آیت نہیں جس کے نزول کے بارے میں مجھے علم نہ ہو کہ بیہ آیت رات میں اتری یادن میں وادی میں آئی یا پہاڑیر۔(۲(

ابن عباس سے روایت ہے کہ عمر نے کہا: ''اقضاناعلیُّ'' ہم میں سب سے بہتر فیصلہ کرنے والے علیٰ ہیں۔(۳(

ابن مسعود کہتے ہیں کہ ہم آپس میں بات کیا کرتے تھے کہ اہل مدینہ میں سب سے بہتر فیصلہ کرنے والے علی ابن ابی طالب ً ہیں۔ (۴(

ان میں سے کوئی ایک بھی ایسانہیں ہے جور سول کے اس قول ''علی میری امت کے بہترین

.....

) ا (اسد الغابه ، ج۲، ص۲۲ ، الاستيعاب ، ج۲، ص۲۲ ، فيض القدير ، جس، ص۴۳ ، الرياض النفز ه ، ج۲، ص۱۹۴ ،

)۲ (طبقات ابن سعد، ۲۰ می ۱۰ ا، تهذیب التهذیب، ۲۵، ص ۱۳۳۷، اس میں آپ نے فرمایا: پوچپو خدا کی قسم جو بھی پوچپو گے اس کاجواب دوں گا کتاب خدا کے بارے میں سوال کروکوئی آیت نہیں اتری مگر میں بتاسکتا ہوں کہ دن میں آئی یارات میں...،الاصابہ، ۲۵، ص ۲۵، تفسیر الطبری، ۲۲۲، ص ۲۱۲، کنزالعمال، ج۱، ص ۲۲۸

)۳(صیح ابخاری، باب تفسیر قوله تعالی (ماننسخ من آیة او ننسها) المستدرک، جسم، ۳۰۵ منداحمد، ج۵، ۱۱۳، حلیة الاولیاء، ج۱، س۵ ۱۵) )۴(المستدرک علی الصیحین، جسم، س۱۳۵، اور اس بات کے قائل ہیں کہ شیخین کے نقل کے باعث بیہ حدیث صیح ہے؛ طبقات ابن سعد، ج۲، قم ص۲۰، اسد الغابہ، ج۲، ص۲۲، نور الابصار، للشبلنجی، ۳۷

قاضی ہیں'' کا گواہ نہ ہو۔(ا(

یہ وہ روایات تھیں جوایک کثیر تعداد میں موجود ہیں لیکن ان کا پچھ حصہ پیش کیاہے جواس بات کو ثابت کرتی ہیں کہ حضرت علی میں شرط اعلمیت بدرجهٔ اتم پائی جاتی تھی جس طرح سے ان سے پہلے جناب طالوت میں پائی جاتی تھی، حدیہ ہے کہ دشمنوں نے بھی اس فضیات کا اعتراف کیاہے، جب حضرت امیر کی شہادت کی خبر معاویہ کو ملی تواس نے کہا کہ: ذہب الفقہ والعلم بموت علی ابن ابی طالب (۲) علی کی موت در حقیقت علم وفقہ کی موت ہے۔

امت کی شجاع ترین فرد علیًّ

کوئی دو فرد بھی ایسی نہیں ہے جو علی ٹی شہامت اور دشمن کو دھول چٹادینے کے سلسلہ میں اختلاف رائے رکھے ،اور دوستوں سے پہلے دشمنوں نے اس حقیقت کااعتراف کیا ہے اور یہ بات تواتر وشہرت کی اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ تاریخ کے عظیم افراد نے اس کوذکر کیا ہے ، آپ ہر میدان جنگ میں رسول گئے چے دار تھے۔ (۱۳)

حضرت علیٌّاور جنگ بدر

جنگ بدر میں حضرت علی کابہت بڑاامتحان تھا، تاریخ وسیرت نگاروں نے ککھاہے کہ اس

.....

) ا (الریاض النفزه، ۲۵ ص ۱۹۸ الاستیعاب لابن عبدالبر، ج۱، ص ۸، مختلف اصحاب سے مختلف الفاظ میں اس روایت کو نقل کمیا ہے اور اس بات کا دعوی کمیا ہے کہ بیہ حدیث (اقضاناعلیّ) کئی طرح سے عمر سے روایت کی ہے۔

)۲(الاستيعاب،ج۲، ص١٢٣٨

)٣(المستدرك على الصحيحين، جسم ص ١١١، وص ٩٩ م، الاستيعاب، جسم ص ١٥١، الطبقات الكبرى ، جسم ص ١٥، منداحمد، ج ١، ص ١٣٨، تهذيب الستدرك على الصحيحين، جسم ص ٢٠، كنزالعمال، ج ٥، ص ٢٩، ص ٢٠، ياض النفز ٥، ج٢، ص ١٩١، مجمع الزوائد، ج ٥، ص ١٣١، سنن البهيم قي، ج٢، ص ٢٠٠.

فیصله کن معرکه میں مارے جانے والے بیشتر مشر کین آپ کے ہاتھوں قتل ہوئے۔(ا(

حضرت علیٌّاور جنگ احد

جنگ احدیمیں مسلمانوں کی جانب سے پر چمداروں کو قتل کیا گیااوران پر چمداروں کو قتل کرنے والے حضرت علی شخے جب حضرت علی ان کو قتل کر پچکے تو نبی نے مشر کین کے ایک جتھ کو دیکھااور حضرت علی ٹو حکم دیا: ان پر حملہ کرو! آپ نے قتل کیابقیہ تتربتر ہو گئے،اس کے بعد لشکر کا دوسر انگڑاد کھائی دیاآپ نے ان پر حملہ کیا قتل کیا،بقیہ بھاگ کھڑے ہوئے،رسول نے دوسر کی ٹکڑی کو دیکھااور جناب امیر سے کہا: ''ان پر حملہ کرو'' آپ نے ان پر حملہ کرو' آپ نے ان پر حملہ کرو'' آپ نے ان پر حملہ کرو' آپ نے کہا: یارسول اللہ'' یہ ہے (ایثار و فیداکاری (

توآپ نے فرمایا: میں علی سے ہوں اور علی مجھ سے ہیں۔

جرئيل نے کہا: "اور میں آپ دونوں سے ہوں" اس وقت لو گوں نے ایک آواز سنی، "لافتی الاعلیّ لاسیف الاذ والفقار" (۲(

حضرت علیّاور جنگ خندق

جنگ خندق میں سلمان فارسی کے مشورہ کے تحت مسلمانوں نے خندق کھودی تھی جس کے سبب تھوڑا محفوظ تھے لیکن کچھ جگہہیں کم فاصلہ کے سبب بہت ہی غیر محفوظ تھیں،رسول اسلام اور

.....

) ا (مغازی الواقدی، ج ا، ص ۱۴۷، بدر میں مشر کین کے مقولین السیر ة النبویة ، لابن بشام ، ج ا، ص ۸ ک

) (تاریخ طبری، ج۲، ص۱۵، الکامل این اثیر، ج۲، ص۱۵، سیر قابن بشام، ج۲، ص ۱۰، ریاض النفر ق، ج۳، ص ۱۵، المعجم الکبیر، ج۱، ص ۱۹، و تاریخ طبری، ج۲، ص ۱۹، مناقب خوارز می، ص ۱۹، حدیث ۱۹، وقعة ص ۲۹، حدیث ۱۹، مناقب خوارز می، ص ۱۳، حدیث ۱۹، وقعة العقین، ص ۲۹، حدیث الباقر، مناقب خوارز می، ص ۱۳، حدیث ۱۰، وقعة العقین، ص ۲۹، شرح نیج البلاغه، این الجادید، ج۱۵، ص ۱۵، انھوں نے کہا ہے کہ اس خبر کو محد ثین کی کثیر تعداد نے نقل کیا ہے اور مشہور روایات میں سے ہے۔

مسلمان وہاں پریڑاؤڈالے تھے اور مشر کین ان کامحاصر ہ کئے ہوئے تھے اور جنگ کی شروعات ابھی نہیں ہو کی تھی۔

قریش کے کچھ جنگجو، من جملہ عمر بنی عامر بن لوی کاایک بہادر شخص عمر بن عبد ودا بوجہل مخز و می، هبیر ہ بن ابی وهب مخز و می، بنی کارب بن فہر کاایک شخص ضرار بن الخطاب، شاعر ابن مر واس، نے لباس جنگ بہنا گھوڑوں پر سوار ہوئے اور بنی کنانہ کے خیمہ گاہ کے باس آئے اور کہا کہ ،اے بنی کنانہ اجنگ کے لئے تیار ہوجاؤ، آج تم کو معلوم ہوگا کہ بہادر کون ہے؟۔

انھوں نے گھوڑوں کوایڑلگائیاور خندق کے پاس آکر کھڑے ہو گئے جب خندق دیکھی تو کہا کہ رب کی قشم یہ توایک قشم کی چال ہے عربوں میں اس طرح کی چال کسی نے نہیں چلی۔

انھوں نے خندق کاایک چکرلگایا جہاں سے خندق ننگ نظر آئی اس طرف چل پڑے اور وہاں پہونچ کران کے جانور رک گئے، حضرت علی نے اپنے پچھ ہمراہیوں کے ساتھان کو جالیا، جس جگہ وہ گھوڑ وں سمیت پریشانی میں مبتلاتھے،ان کے شہبوار آگے آگے اور ان کے گھوڑ ہے قدم سے قدم ملا کر چل رہے۔ رہے تھے۔

عمر وبن عبدود جنگ بدر میں شریک تھااور زخمی ہو گیا تھا جس کے سبب احد میں نہیں آسکا تھا جنگ خندق میں حالات کا جائزہ لینے کے لئے باہر آیا تھا اور اپنے گھوڑے کوروک کر مبارز ومقابل کو طلب کیا، حضرت علیؓ اس کے مقابل کو نکے اور اس سے کہا کہ عمر وتم نے قشم کھار کھی ہے کہ جب بھی کسی قریثی سے جنگ میں مڈ بھیڑ ہوگی تواس کی دو شرطوں میں ایک شرط کو ضرور قبول کروگے۔

اس نے کہا: ہاں، بالکل ایساہی ہے۔

آپ نے فرمایا: میں تجھ کو خداور سول اور راہ اسلام کی طرف دعوت دیتا ہوں۔

اس نے کہا: مجھے ان سب چیزوں سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔

آپ نے فرمایا: تومیری دوسری پیشکش ہیہے کہ تو گھوڑے سے نیجے اتر آ۔

اس نے کہا: تبطیح ایسا کیوں؟ خدا کی قشم میں تم کو قتل کرنانہیں چاہتا۔

توامیر المومنین ٹنے فرمایا: خدا کی قشم میں تجھ کو قتل کرناچا ہتا ہوں۔

عمر و کاچیرہ سرخ ہو گیاوہ گھوڑے سے کو دیڑااور اس کو زخمی کر دیااور اس کے چیرے پر کوڑے سے مار ااس کے بعد حضرت علی ٹی جانب بڑھا، دونوں سپاہی پیدل حملوں کی ردوبدل کرنے لگے آپ نے اس کو قتل کر دیااور اس کے ساتھیوں کے گھوڑے ہنہناتے ہوئے سوار سمیت بھاگ کھڑے ہوئے۔(ا(
سیوطی نے اپنی تفییر در منثور میں اس آیت (وَرَدَّ المدُلالمَذِینَ کَفَرُوا تعنیظیم لم بِنَالوا خَیراَو کَفی المدُلالمُومِنینَ القِیَّالَ) (۲) کے ضمن میں نقل کیا ہے اور ابن البی حاتم نے ابن مردویہ نیز ابن عساکر نے ابن مسعود سے نقل کیا ہے کہ وہ اس حرف کوایسے پڑھتے تھے (وَکَفی المدُلالمُومِنینَ القِیَّالَ) بعلیٰ بن ابی طالب۔

ذہبی نے بھی نقل کیاہے کہ ابن مسعودیوں پڑھاکرتے تھے (وَ تَفَیٰ اللَّهُ اللّ

عمروبن عبدود کی شہامت کے باعث مسلمان اس کے مقابل جانے سے کتر ارہے تھے، خودر سول اکر م بھی حضرت علی گااس کے مقابل جانا پیند نہیں کر رہے تھے۔

ابوجعفراسكافى نےاس واقعہ اورر سول كى كيفيت كى تفصيل ابن ابى الحديد معتزلى سے پچھ يول

.....

) ا (السيرة النبويه لا بن مشام، ج٢، ص ٢٣، تاريخ طبري، ج٢، ص ٥٧٣، الكامل ابن اثير، ج٢، ص ١٨١

۲۵ سورهاحزاب، آیت ۲۵

سرميزان الاعتدال، ج٢، ص١١ (ميزان الاعتدال

نقل کی ہے جواس نے تاریخ سے لیا ہے، ''رسول عمروکے مقابل علی کے جانے سے احتراز کررہے تھے آپ نے (حضرت علی کی حفظ وسلامتی کی دعا کی ہے، جب حضرت علی اور خندت عمروبن عبدود کے مقابل نکلے تورسول نے اصحاب کے جمر مٹ میں اپنے دست مبارک کواٹھا کرید دعافر مائی: ''اللّم انک اُخذت منی حمزة یوم احدو عبیدہ یوم بدر فاحفظ الیوم علیا '' خدایا! تو نے احد میں حمزہ کو اور بدر میں عبیدہ کو مجھ سے لے لیاللذا آج کے دن علی کی حفظ ت فرما، اور بیر کیفیت اس وقت طاری ہوئی جب عمروبن عبدود نے مبار زطلب کیا توسارے مسلمان خاموش تماشائی بنے متھے اور علی بی آگے بڑھے تھے اور اذن جہاد طلب کیا تھا، خودر سول نے اس وقت فرمایا تھا: ''علی یہ عمروہے'' حضرت علی نے جواب دیا تھا: ''میں علی ہوں''

آپ نے علی کو قریب کیااور آپ کے بوسے لئے اپنا عمامہ ان کے سرپرر کھااور چند قدم آپ کے ساتھ وداع کرنے کے ارادے سے آئے، آپ پر شاق ہو رہا تھااور آنے والے کھات کا نظار کررہے تھے، آسان کی جانب اپنے ہاتھ اور چبرے کو بلند کیئے (دعاکر رہے تھے) اور مسلمانوں میں سنّاٹا چھا یا ہوا تھا گویا ان کے سروں پر برندے بیٹھے ہیں۔

جب غبار جنگ چھٹااوراس میں سے تکبیر کی آواز سنائی دی تولو گوں نے جانا کہ علیؓ کے ہاتھوں عمر و قتل ہو چکا ہے،رسول نے صدائے تکبیر بلند کی اور مسلمانوں نے ایک آواز ہو کررسول کا ساتھ دیا جس کی گونج خندق کے اس پارافواج مشر کین کے کانوں سے ٹکرائی۔

اسی وجہ سے حذیفہ بمانی نے کہاہے کہ اگرروز خندق علی کی فضیات کو تمام مسلمانوں پر تقسیم کر دیاجائے توسب کواپنے احاطہ میں لے لیگی۔ ابن عباس اس قول خداکے بارے میں کہتے ہیں: (وَعَفَى العدّالْهُومَنِينَ القَتَالَ)، بعلیّ ابن ابی طالب!!

حضرت عليٌّ خيبر مين

ساتویں ہجری میں خودر سول اکر م شریک لشکر تھے اور خیبر کے قلعوں کی فتح چاہتے تھے جہاں وہ لوگ پناہ لئے ہوئے تھے آپ نے بعض اصحاب کواس مہم کو سرکرنے کے لئے بھیجا مگران سے کچھ نہ بن پڑا۔

بریدہ سے روایت ہے کہ جب بھی آپ طاقت فرساسفر کرتے تھے توایک یادودن باہر نہیں آتے تھے اور جب رسول ٹے بید د شوار سفر طے کیا تو آپ باہر نہیں آتے ابو بکر نے علم رسول اٹھایا اور جنگ کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے اپنے تئیں حملات کیئے اور واپس آگئے، پھر عمر نے علم رسول کو سنجالا اور ابو بکر سے زیادہ جنگ میں شدت پیدا کرنے کی کوشش کی سرانجام فٹے کے بغیر واپس آگئے۔

جب رسول گوان حادثات کی خبر دی گئی تو آپ نے فرمایا: کل میں اس کو علم دول گا جو مر دہو گااللہ ورسول کو دوست رکھتا ہو گااوراللہ ورسول اس کو دوست رکھتے ہوں گے اور وہ قلع کو فنچ کرے گا۔:اس وقت علی وہاں نہیں تھے،سارے قریش اس بات کی آس لگائے بیٹھے تھے اور اس بات کے امید وار تھے کہ اے کاش! آنے والے کل، میں ہی ہوتا۔

صبح نمودار ہوئی علی اپناونٹ پر سوار ہو کر آئے اور اس کو خیمہ رسول کے پاس بیٹھادیا آپ کو آشوب چیثم کی شکایت تھی لہذا آپ آگھوں پر ایک معمولی قسم کے کپڑے کی پٹی باندھے ہوئے تھے۔

ر سول نے پوچھا: کیا ہوا تمہیں؟

آپ نے کہا: آشوب چیثم۔

ر سول اسلام نے کہا: قریب آؤ! علی قریب گئے، رسول نے آئھوں میں لعاب دہن لگایا، آئھوں کا در د جاتار ہا،اس کے بعد علم عطافر مایا، علیّ اس کولیکر اٹھ کھڑے ہوئے۔

ان کے جسم پرایک سرخ رنگ کالباس تھاآپ گنجان نخلستان سے گذر کر خیبر تک پہنچے،اد ھرسے قلعہ کا محافظ مر حباس حال میں نکلا کہ اس کے سرپر خوداور خود پر زردیمنی پارچہ کا عمامہ اور عمامہ پرایک پتھر میں سوراخ کیا ہواانڈ ہے کی مانندا یک اور خود،اور وہ خود باخنگی میں رجز پڑھ رہاتھا۔ ''قد علمت خیبرانی مرحب شاکی السلاح بطل مجرب''

" خيبر جانتاہے كه ميں مرحب ہول،اسلحوں سے ليس اور تجربه كاربہادر ہوں "

امير المومنين في فرمايا:

اناالذى سمتنى اى حيدره الكيم بالسيف كيل السندرة

ليث بغابات شديد قسورة

میری ماں نے میرانام حیدرر کھاہے، میں تم لو گوں پر آتش ذوالفقار کی بارش کر دوں گا، میں شیر بیشۂ شجاعت اور بے خوف بہادر ہوں۔

دونوں سپاہیوں میں وار کار دوبدل ہوااور حضرت علی اس پر حاوی ہو گئے اور الیم کاری ضرب لگائی کہ پتھر سمیت خود کو کاٹنے ہوئے ڈاڑھ تک اتر گئی اور پھر شیر فنج ہو گیا۔

ر سول کے غلام ابی رافع ناقل ہیں کہ جب ر سول نے علی کو علم عطافر ما یا تھا تو میں ان کے ساتھ تھاجب قلعہ کے قریب پہنچے تو قلعہ میں پناہ گزیں افراد باہر نکل پڑے آپ نے سب کوموت کے گھاٹ اتار دیا۔

یہود یوں میں سے ایک شخص نے ایساوار کیا کہ علی کے ہاتھ سے سپر چھوٹ کر گر گئ آپ خیبر کے پاس تھے، بڑھ کر در کوا کھاڑ لیااوراس کو سپر کے طور استعال کر ناشر وع کر دیا، آپ کے ہاتھوں میں ذرہ برا بر لرزہ نہیں تھاجہاد جاری رکھا یہاں تک کہ فتح سے ہمکنار ہو گئے اور جنگ سے فارغ ہونے کے بعد اس کودور چھینک دیا. میں نے اپنے کوسات افراد کے در میان پایا کہ جن میں آٹھواں میں تھاسب نے مل کر ایر بی چوٹی کی طاقت لگادی پھر بھی اس کوذرہ برابر ہلانہ سکے۔(۱(

.................

) ا (تاریخ طبری، جسم، ص ۱۱، حوادث کے وجنگ خیبر، الکامل ابن اثیر، ج۲، ص ۲۱۹، سیر و ابن ہشام، ج۲، ص ۳۳۳ محدثین نے بھی اس واقعہ کو نقل کیاہے، خود حاکم نے حضرت امیر سے روایت کی ہے، آپ نے ابی کیالی سے فرمایا: اے ابی کیاتی ہمارے ساتھ خیبر میں نہیں تھے؟

انھوں نے کہا: کیوں نہیں!

آپ نے فرمایا: جبرسول کے ابو بکر کو خیبر میں بھیجاتو وہ لوگوں کے ساتھ گئے حملہ کیالیکن (فتح کے بغیر) واپس آ گئے۔

آپ ہی سے دوسری روایت ہے کہ: رسول کے خیبر میں عمر کو بھیجاوہ لو گوں کے ہمراہ شہریا قلعہ خیبر تک گئے جنگ کی، لیکن ان سے جب پچھ نہ بن پڑا تو اپنے اصحاب کے ہمراہ اس حال میں لوٹے کہ اصحاب ان کی،اور وہ اصحاب کی مذمت کر رہے تھے۔(ا

حضرت علی ٌاور جنگ حنین

جنگ حنین میں مسلمان اپنی کثرت پر بہت مغرور تھے جب رسول نے شہر چھوڑااس وقت آپ کے ہمراہ دس ہزار فوجی تھے جو فتح مکہ میں شریک کارتھے اور فتح مکہ کے نومسلم دوہزارافراد بھی شانہ بشانہ تھے۔

> جب ہوازن اور ان کے حلیفوں نے شدت کا حملہ کیا تواس وقت مسلمانوں کی کثرت کے باوجود ان کی کافی تعداد نے میدان خالی کر دیا۔ اس وقت رسول اپنے اقر باءاور قبیلہ میں سے نوافراد کے ہمراہ میدان میں ڈٹے رہے بقیہ سارے مسلمانوں نے بھاگنے کو ترجیج دی۔ یہ نوافرادر سول کے گرد حلقہ بنائے ہوئے تھے،عماس، رسول کے خیج کو سنھالے ہوئے

)ا(المستدرك على الصحيحين، ج٧، ص٧٤، كتاب المغازلي ذبهي نے تلخيص ميں اس صحت كي موافقت كي ہے۔

تھے اور علی میں انسار کا کہیں اتہ ہوئے کھڑے تھے، بقیہ افراد خچر کے آس پاس جمع تھے اور مہاجرین وانصار کا کہیں اتہ پیتہ تک نہیں تھا۔ (ا

انس راوی ہیں کہ روز حنین عباس بن عبد المطلب، ابوسفیان بن حارث یعنی رسول کے چیاز ادبھائی کے سواسارے لوگ رسول کو چیوڑ کر بھاگ گئے سے ، رسول نے حکم دیا کہ منادی ندادے کہ اے اصحاب سور وُبقرہ! اے گروہ انصار! یہ آواز بنی حرث بن خزرج میں گونج ربی تھی جب انھوں نے سنی توپلٹ آئے خدا کی قشم ان کی آوازیں ایسی تھیں، جیسے اونٹنی اپنے بچے کو تلاش کرتی ہے، جب وہ لوگ اکٹھے ہوئے تو آتش جنگ بھڑک اٹھی اور رسول نے فرمایا: اب تنور (جنگ ) گرم ہوگیا ہے۔

آپ نے سفید کنگریاں اٹھائیں اور ان کو بھینک دیااور کہا: رب کعبہ کی قشم دشمن شکست کھا گئے۔

اس دن علی ابن ابی طالب سب سے زیادہ دلیر انہ حملہ کررہے تھے۔ (۲(

یہ سارے واقعات اس بات کے غماز ہیں کہ علی گی ہی وہ ذات ہے جو میدان جنگ میں سب سے آگے آگے رہتی تھی اور انہی کی ذات اس بات کی لیاقت رکھتی ہے جو سخت و مشکل کمحات میں امت کی رہبری کر سکے ، جس طرح طالوت نے اپنی امت کی قیادت بہترین نصرت کے ساتھ کی تھی ، اور جالوت اور اس کے ہواخواہوں کو سرزمین فلسطین سے کھدیڑد یا تھا، اور صحر امیں بنی اسرائیل کی جیرانی و سر گردانی کا خاتمہ کر دیا تھا۔

) ا (شرح نج البلاغه ابن الي الحديد ، ج٣، ص٢٥٨

)۲ (مجمع الزوائد، ۲۰، ص ۱۸۰ . اوراس بات کے مدعی ہیں کہ ''الاوسط'' میں ابویعلی اور طبر انی نے اس کی روایت کی ہے اوراس کے راوی حضرت عمر بن داؤد کے علاوہ سب صحیح ہیں .

اختلاف کے اسباب

جمار امقصداس وقت حضرت علی کے فضائل بیان کرنانہیں ہے بلکہ یہ تواتیے ہیں جن کوشار ہی نہیں کیا جاسکتااور اس موضوع پر قومتعدد کتا ہیں لکھی جاچکی ہیں ہمار ااصل مقصدان حقیقی دعووں کی وضاحت ہے جس میں رسول نے علی کی لیاقت وصلاحیت کا علان کیا ہے اور امت مسلمہ کی حیات میں رونماہونے والے جنگی اور صلحی اہم موارد کا اظہار ہے اور یہ ساری باتیں چپازاد بھائی اور المبیت ہونے کی وجہ سے نہیں تھیں جیسا کہ اس کے بارے میں ہم پہلے ہی تفصیل سے ذکر کر میکے ہیں۔

ر سول گااصلی مقصد فرزندان توحید کی توجہات اس جانب مبذول کرانا تھی کہ علی اور اہلبیت رسول اُن کے بعد مرجعیت اسلامی کی اہلبیت ولیاقت رکھتے ہیں، پیغمبڑ کے کلام کالب لباب یہ تھا کہ امت مسلمہ اس بات کو تسلیم کرے جواس بات کا سبب بنی کہ نظریاتی اختلاف ہو۔

ان میں سے پچھالیے لوگ تھے جوارادہ نبوت کے سامنے سر تسلیم خم کردیئے تھے کیوں کہ شریعت محمدی، و تی ساوی کاپر تو علی تھی، پچھ وہ لوگ تھے جو یہ سونچ رہے تھے کہ رسول اپنے چچازاد بھائی اور اہلبیت کے ساتھ مشفقانہ اور محبتانہ برتاؤ کررہے تھے اس کے سبب انھوں نے یہ خیال کر لیا کہ حق مشورت رکھتے ہیں بلکہ اعتراض کا بھی حق رکھتے ہیں،اس کا ثبوت بھی موجود ہے جو حسد کے سبب بعض لوگوں کی جانب سے معرض وجود میں آیا۔

ہماری پہ بات صرف ادعا کی حد تک اور بے بنیاد نہیں ہے ، بلکہ متوا ترر وایات اس حقیقت پر گواہ ہیں بریدہ کی گذشتہ روایت آپ نے ملاحظہ فرمائی کہ خالید بن ولید نے بریدہ کور سول کے پاس اس لئے بھیجا تھا کہ علی کی شکلیت کریں وہ اس موقع کا بھر پور فائدہ اٹھاناچا ہتا تھا، اس لئے تو خالد نے بریدہ سے کہا تھا کہ وہ کنیز مال غنیمت کی تھی جو تصرف میں لائی گئی ہے۔

یہ بات اور واضح ہو جاتی ہے ان اصحاب کے اقوال سے جو بریدہ کواکسار ہے تھے کہ رسول کے پاس جاکر شکلیت کر وتاکہ علی رسول کی نظروں سے گر جائیں پھرر سول غیض وغضب کی صورت میں باہر آئے تھے اور اصحاب کو مخاطب کر کے فرمایا تھا: ''جس نے علی کواذیت دی اس نے خو در سول اکر م کو اذیت دی''

جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ (یوم الطائف) طائف کے روز جب رسول اور علی کی سر گوشی طولانی ہو گئی تولو گوں کے چبر سے پر ناپہندیدگی کے آثار نمایاں تھے، لو گوں نے (طنزاً) کہا کہ اس دن توسر گوشی بہت طولانی ہو گئی۔

ر سول نے فرمایا: میں نے علی سے (نجویٰ) سر گوشی نہیں کی ہے بلکہ اللہ نے ان سے نجویٰ کیا ہے۔ (ار

زید بن ارقم راوی ہیں کہ مسجد نبوی میں بہت سارے اصحاب کے دروازے کھلتے تھے تو آپ نے فرمایا: ''علی کے علاوہ سب کے دروازے بند کر دو''۔

لو گوں نے چہ میگوئیاں شروع کر دیں تورسول کھڑے ہوئے اور حمد و ثنائے الٰہی کے بعد فرمایا: میں نے علی کے علاوہ سارے دروازوں کو بند کرنے کے

لی کہا تھا تو تم لو گوں نے اعتراض کیا ہے! خدا کی قشم نہ ہی میں نے کوئی چیز کھلوائی ہے اور نہ ہی بند کرائی ہے بلکہ مجھ کو کسی بات کا حکم دیا گیا تھا جس کو

بحالا باہوں۔ (۲(

سعد بن ابی و قاص کہتے ہیں کہ میں اور میرے ساتھ اور دوافراد مسجد میں بیٹھے ہوئے علی کے بارے میں پچھے نامناسب باتیں کہیں اپنے میں رسول آگئے آپ اس قدر غصہ میں تھے کہ چبرے سے اس کے آثار نمایاں تھے۔ ہم نے اس دن رسول کے غضب سے اللّٰہ کی پناہ مانگی، آپ نے فرمایا: °°تم

.....

)ا(المعجم الكبير للطبر اني، ج٢، ص١٨٦، تاريخُ دمثق ابن عساكر، ج٢، ص٣١٢

)۲(المستدرك على الصحيحين، ج٠٤، ص١٥

کو کیا ہو گیا، آخر ہم سے کیا چاہتے ہو، جس نے علی کواذیت دی اس نے ہم کواذیت دی "(ا(

خود حضرت امیر المومنین نا قل ہیں کہ ہم مدینہ کی گلیوں سے گذر کرایک باغ میں پہنچے رسول ہمارے ساتھ تھے اور وہ میر اہاتھ اپنے ہاتھ میں لئے ہوئے تھے، میں نے کہا: یار سول اللہ کی باغ کتناخو بصورت ہے۔

آپ نے فرمایا: "جت میں اس سے حسین باغ ہمارے لئے ہے" جب راستہ ختم ہوا تور سول نے مجھے گلے سے لگایا اس کے بعد پھوٹ پھوٹ کررونے لگے میں نے عرض کی، یار سول اللہ کیوں رور ہے ہیں؟

آپ نے فرمایا: لوگوں کے دلوں میں تمہارے لئے کینے بھرے ہیں جو میرے بعد ظاہر کریں گے۔

جناب امير فرماتے ہيں كه ميں نے عرض كى: يار سول الله مير ادين سلامت بے ند-؟

آپ نے فرمایا: ہاں تمہارادین سلامت ہے۔(۲(

حیان اسدی سے روایت ہے کہ میں نے امیر المومنین کو فرماتے ہوئے سنا کہ آپ نے فرمایا کہ رسول کے میرے لئے فرمایا: میرے بعد امت تم سے جنگ کرے گی اور تم میری راہ شریعت پر گامزن ہوگے اور میری سنت پر جہاد کر و گے جو تم سے محبت کرے گاوہ مجھ سے محبت کرے گا جس نے تم کو ناراض کیا اس نے مجھ کو ناراض کیا اور بیراس سے خضاب ہوگی۔ ۳ (یعنی تمہاری ڈاڑھی تمہارے سرکے خون سے رنگین ہوگی) المبیت سے خلافت کو جدا کرنے کا زمینہ فراہم ہو چکا تھا۔

)ا (مجمع الزوائد،ج9، ص٢٩، پر کہاہے کہ ابو یعلی اور بزارنے اس کواختصار کے ساتھ نقل کیاہے اور یعلی کے راویان صحیح السند ہیں سوائے محمود بن خداش وقان، پید دونوں ثقہ ہیں.

)۲(مجمع الزوائد، ج۹، ص۱۱۸

)٣(المستدرك، جسم، ص ١٩٨١. ذ هبي نے اس كو صحيح جانا ہے اور اس كى موافقت كى ہے.

نبوت وخلافت بنی ہاشم میں جمع نہ ہونے کیا یک وجہ حسد تھی جس کو قریش کے سر کر دہافراد کسی صورت میں جائز نہیں سیجھتے تھے کہ یہ دونوں چیزیں کسی ایک گھر میں اکٹھا ہو جائیں، یہ بات ابن عباس اور خلیفہ ثانی کے مذاکرہ سے اور واضح ہو جاتی ہے۔

عبدالله ابن عمر راوی ہے کہ ایک دن میں اپنے والد کے پاس بیٹھا تھا اور کئی افر ادان کے پاس جمع تھے اس وقت شعر کی بات نکل آئی، والدنے کہا کہ سب سے بڑا شاعر کون ہے؟ تولو گوں نے کئی لو گوں کانام پیش کیا،اتنے میں عبداللہ وار دہوئے سلام کیااور بیٹھ گئے، عمر نے کہا کہ باخبر شخص آگیاہے، عبداللہ! سب سے بڑا شاعر کون ہے؟

توانھوں نے کہا: کہ زہیر ابن ابی سلمٰی، عمرنے کہا کہ اس کے بہترین اشعار کوسناؤ؟

عبدالله نے کہا: کہ امیر اس نے بنی غطفان جن کو بنی سنان کہاجاتا تھاان کی مدح کی ہے۔

''اگر کرم و سخاوت کے سبب کوئی قوم سورج پر جاکر قیام کر ہے تو وہی قوم ہوگی جس کا باپ سنان ہے، وہ خود پاک ہے اور اس کی اولادیں بھی طاہر ہیں، اگرامن اختیار کریں توانسان کامل، اگر بچھر جائیں، تو جنات صفت، اگر علم و تحقیق کامیدان اختیار کریں، تو دانائے دہر ہیں، اللہ کی دی ہوئی نعمات کے سبب لوگ ہمیشہ ان سے حسد کرتے رہے اور مور د حسد واقع ہونے کے سبب اللہ نے ان سے نعمتیں نہیں سلب کیں۔

عمرنے کہا: خدا کی قسم بہت عمدہ ہے اور اس تعریف کا حقیقی مستحق صرف بنی ہاشم کا گھرانہ ہے کیونکہ رسول اللہ سے سب سے زیادہ قریب یہی لوگ تھے۔

ابن عباس نے کہا: امیر! خداآپ کا بھلا کرے۔

عمرنے کہا: ابن عباس جانتے ہولو گول نے تم کو کیوں اس (خلافت) سے روک دیا؟

عبدالله نے کہا: نہیں!

عمرنے کہا: ہم جانتے ہیں!

ابن عباس نے کہا: امیر وہ کیاہے؟

عمرنے کہا: لوگ یہ نہیں چاہتے تھے کہ نبوت وخلافت تم (بنی ہاشم) میں اکٹھا ہو جائے ،اور تم لو گوں نے اس مسلد میں بہت غرور و تنکبر کااظہار کیا، قریش نے اس مسئلہ کوخود سے حل کیااور اس میں کامیاب ہو گئے۔

ابن عباس نے کہا: امیر کیامیری باتوں کو غصہ ہوئے بغیر سن سکیں گے؟

عمرنے کہا: جو کچھ کہناچاہتے ہو کہو۔

عبداللہ نے کہا: امیر جو آپ نے کہا کہ قریش نے کراہت کی! تو قول پرورد گارہے کہ (ذلک بِأِنَّمُ كَرِبُوْلَا ٱنْزِلَ اللهُ فَاَحْبَطَ أَعَلَاكُمْ)(۱) خدانے جو کچھ نازل کیا تھااس کوان لو گوں نے ناپیند کیاللذاان کے اعمال حیط (ختم) کر دیئے!۔

اورآپ کی میہ بات کہ ہم غرور کررہے تھے تواگر ہم خلافت پر فخر کررہے تھے تو قرابت پر بھی توہم نازاں تھے جبکہ ہمارااخلاق رسول اکر م کے اخلاق سے مشتق تھا کیونکہ خدانے آپ کے بارے میں فرمایا: (رانگ لِعَلَی خُلُقٍ عَظیم پا(۲) اے رسول آپ اخلاق کے بلند ترین مرتبہ پر فائز ہیں۔ دوسر کی جگہ پر خدانے آپ کے لئے فرمایا: (وَاخْفِفُ جَنَا حَک لِمِنِ اَنْجَعَک مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) اے میرے حبیب اپنے پیروکاروں سے انکساری سے پیش دوسر کی جگہ پر خدانے آپ کے لئے فرمایا: (وَاخْفِفُ جَنَا حَک لِمِنِ النَّرِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) اے میرے حبیب اپنے پیروکاروں سے انکساری سے پیش آئیں۔ (۳)

آپ نے جو یہ کہا کہ قریش نے چن لیا توخدافر ماتا ہے کہ: (وَرَ تَبُكِ بِمُثَلَّقُ مَا يَشَاءُوَ يَخْنَارُ مَا کالَ لَهُمُ الْخِيرُ ة) اور آپ کاپر وردگار جے چاہتا ہے پیدا کر تا ہے اور پیند کرتا ہے ان ............

)ا(سور هٔ محمر ، آیت ۹

)۲ (سور هٔ قلم، آیت ۴

)۱۱ (سور هٔ شعراء، آیت ۲۱۵

لو گوں کو کسی کاانتخاب کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔(ا(

اورامیر آپ جانتے ہیں کہ خدانے اپنے بندوں میں کس کو منتخب کیاا گرقریش ویسے دیکھتے جیسے خدانے دیکھاہے تواپنے فیصلہ میں صحیح طورسے کامیاب ہوتے۔

عمرنے کہا: ابن عباس ذرامتانت سے کام لو، تم بنی ہاشم کے قلوب، بغض سے بھرے ہوئے ہیں خاص طور سے قریش کے حوالے سے بالکل کی نہیں ہے اور یہ ایسا کینہ ہے جو ختم ہونے والا نہیں ہے۔

ابن عباس نے کہا: امیر ذرائطہریئ! آپ نے بنی ہاشم کو دھو کے باز کہاہے ان کے قلوب قلب رسول کا جزء ہیں جس کو خدانے طاہر اور پاک بنایاہے وہ المبیت رسول ہیں جن کے بارے میں خدانے فرمایا: (رائم کُریڈ الدیٹائیڈیئب عُنگُمُ الرِّجس اَہُل البَیتِ ویُظہّرِ کُمْ تَظییراً)(۲) جو آپ نے یہ کہا کہ کینہ ہے تو وہ شخص کیسے نہ اس کا شکار ہوگا جس کا حق چھین لیا گیاہواور اس کی ملکیت دوسرے کے ہاتھوں میں ہو۔

عمرنے کہا: ابن عباس تمہارے حوالے سے پچھ بات مجھ تک پینچی ہے جس کو میں بیان نہیں کر ناچاہتا کیوں کہ تم میری نگاہوں میں گرجاؤگے! ابن عباس نے کہا: امیر کہیے کیابات ہے اگر باطل ہے تومیری مثال اس شخص کی سی ہے جس نے اپنے آپ سے باطل کو جدا کر دیااور اگر حق ہے تو آپ کی نظروں سے گرنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔

عمرنے کہا کہ میں نے سناہے کہ تم مستقل میر کہتے چررہے ہو کہ بیام (خلافت) حسداور ظلم کی بناوپر تم (بنی ہاشم) سے چھین لیا گیاہے۔

......

)ا(سور هٔ فقص، آیت ۲۸

)۲ (سور هٔ احزاب، آیت ۳۳

ابن عباس نے کہا: اے امیر! آپ کا حسد کے متعلق کہنا تو درست ہے اس لئے ابلیس نے آدم سے حسد کیا تھا جس کی بناء پروہ جنت سے نکال دیا گیا تھا لہذا ہم فرزندان آدم محسود (جس سے حسد کیاجاتا ہے) ہیں!

ر ہی آپ کی ظلم والی بات، توامیر بہتر جانتے ہیں کہ اصلی حقد ار کون ہے؟

اس کے بعد کہاکہ اے امیر! کیا عرب، عجم پررسول کے سبب فخر نہیں کرتے ؟اور قریش سارے عرب پررسول کی بناء پر ناز نہیں کرتے اور ہم سارے قریش کے بنسبت رسول سے زیادہ قریب ہیں۔

عمرنے کہا: اٹھواوریہاں سے اپنے گھر جاؤ۔

عبدالله المصح گھر كى طرف چل ديئ اور جب واپس ہوئے تو عمرنے آواز دى، ابن عباس! ميں تير بيسبت زيادہ حقد ار ہوں۔

عبداللہ، عمر کی جانب مڑے اور کہا کہ اے امیر! ہم تم سے اور پوری امت مسلمہ سے زیادہ رسول کی وجہ سے حقد اربیں جس نے اس کی حفاظت کی گویا اس نے اپنے حق کی حفاظت کی، جس نے اس کو ضائع کیا گویا س نے اپناحق ضائع کر دیا۔ (ا

اس سے بڑھ کراس وقت قوم نے جس بات کو دلیل بناکر حضرت علی سے خلافت کو جدا کر دیا تھاوہ بات پیر تھی کہ حضرت علی نے اسلام کی عظیم جنگوں میں مشر کین کے سر داروں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھاجواس بات پر دلالت کرتا ہے کہ بظاہر ان کی گردنوں میں اسلام کا قلادہ پڑا تھالیکن دلوں میں جنگوں کے کینے چھیائے ہوئے تھے اور عثمان بن عفان (خلیفہ ثالث) نے اس بات کی وضاحت بھی کی ہے۔

ابن عباس نے جیسا کہ روایت کی ہے کہ حضرت علی اور عثمان کے در میان کچھ کلامی ردوبدل ہوئی تو عثمان نے کہا کہ ، قریش تم سے محبت نہیں کرتے تو یہ بات تعجب خیز نہیں ہے کیونکہ آپ نے

......

) الشرح ابن الي الحديد، ج١٢، ص٥٢

جنگ بدر میں ان کے ستر آ دمیوں کو قتل کیا ہے ان کے چہرے سونے کی بالیاں تھیں ان کوعزت ملنے سے پہلے ہی ان کی ناکر گڑدی گئی۔(ا( شاہر اداجتہاد کااستعال

)نص کے مقابل راہ اجتہاد) کی تدبیریں قوی اور نے کن تھی جھوں نے خلافت کو اہل بیت سے جدا کر دیا اور اس طرح کے مواقع وفات رسول سے قبل اور غدیر کے بعد رو نما ہونے لگے تھے، یہ بات بالکل روز روشن کی طرح واضح تھی کہ رسول مصرت علی گوا پنے بعد اسلام کا مطلق مرجع ومرکز گردانتے تھے تا کہ اسلامی شہروں کی سیاسی، عسکری، اقتصاد کی، دینی، اور ہر طرح کی دیکھ بھال میں رسول اکرم کے مکمل جانشین ثابت ہو سکیں۔ جب رسول نے نشکر اسامہ کے ساتھ جنگ میں شرکت کے مسئلہ میں بعض لوگوں کی نافر مانی اور روگردانی دیکھی تو اس بات کا ارادہ کیا چو ککہ نبی مرض الموت میں مبتلا ہیں اور آفیاب رسالت بس غروب ہونے والا ہے اور آپ کا وجود نگا ہوں سے او جسل ہوجائے گاللذا کوئی شخص ان کا جانشین معین ہوجائے اور پہلے نظریہ کے حامل اصحاب میں موجودہ صورت حال سے تصابلی مجی ہوئی تھی، اور رسول جو ایر رب میں جانے کے لئے اپنے آپ کو تیار کر رہے تھے اور وہ مدینہ منورہ کو ایک دور افتادہ زمین کے لئے میدان جنگ بنانا چاہتے تھے اور اس کے جنگی نتیجہ سے بالکل بے خبر تھے، اور حضرت علی اور رہے تھے اور وہ مدینہ منورہ کو ایک دور افتادہ زمین کے لئے میدان جنگ بنانا چاہتے تھے اور اس کے جنگی نتیجہ سے بالکل بے خبر تھے، اور حضرت علی اور ان کے ہم فرا فراداس جملہ کے حق میں نہیں تھے تو ظاہر سی بات ہے کہ ایسے وقت میں رسول کی ذاتی تدبیر کیا تھی ؟۔

اوریه صرف اس لئے تھا کہ یہ مسئلہ مرکز سے دور ہو جائے اور فضاساز گار ہو جائے تاکہ علی کی

.....

) ا (شرح ابن الي الحديد ، ج ٩ ، ص ٢٢

ولایت کااستخکام آسان ہو جائے اور جب فوج اپنی مہم کو سر کرکے واپس آئے گی تواس وقت مسلہ خلافت بنخواحسن انجام پذیر ہو چکا ہو گا۔

علیٰ کی بیعت ہو چکی ہوگی اورامورا پن جگہ مستقر ہو چکے ہوں گے اس وقت کسی قشم کا اختلاف نہیں رہ جائے گااطاعت کے سواکو ٹی چارہ نہیں رہے گااور سب اس جھنڈے تلے جمع ہو جائیں گے جہال لوگ پہلے سے جمع ہیں۔

حزب مخالف (ایوزیشن پارٹی) کے لوگ اس حقیقت کو تاڑ گئے تھے لہذاانھوں نے جیش اسامہ کی پیش قدمی میں ٹال مٹول کررہے تھے،ہر چند کہ رسول ً

اسامہ کے لشکر کو جلداز جلدروانہ ہونے پر مصر تھے اور بار بار تکرار فرماتے تھے کہ ''انفذ وابعث اسامہ '' جیش اسامہ کو جلدروانہ کرو، یہ جملہ خو در سول گ کی بے کیفی کا غماز ہے کیونکہ آپ کی عجلت کے باوجو دان کے تغمیل حکم میں سستی برتی جارہی تھی جبکہ آپ چاہتے تھے کہ مرکز خرافات دور ہو جائے اور یہال سے چہ میگوئیاں ختم ہو جائیں۔

اس کے بعدر سول گنے دوسرامو قف اختیار کیااور فیصلہ کو قطعی اور حتی شکل دینے کے لئے اور اپنے بعد علی گواپناوزیر مقرر کرنے کے لئے ایک تحریری شہوت مہیا کر ناچاہا جس سے انحراف کاامکان نہیں تھا،للذااصحاب سے اس بات کی خواہش کی کہ قلم ودوات مہیا کر دیں تاکہ ان کے لئے نوشتہ لکھ دیں اور وہ لوگ گراہی سے نچ جائیں جیسا کہ اس کی خبر گذشتہ بحثوں میں گذر چکی ہے۔

اجتہادی نقطۂ نظر سے اس بات کا انکشاف مشکل نہیں تھا کہ اس تحریر کے معنی و مقصد کو سمجھ لیاجائے، کیونکہ رسول گروت پر ہیں اور صورت حال کچھ ناگفتہ بہ ہے لمنذااس نوشتہ میں صرف وصیت ہی ہوگی! جس کا پورا پورا پقین پایاجاتا ہے اور اس تحریر میں رسول کی وصیت میر اث اور اس کے مثل مسائل سے قطعی مر بوط نہ ہوگی، کیونکہ رسول کا قول ''لا تضلون بعدہ'' تا کہ اس تحریر کے بعد گر ابی نہ ہو، رسول گا قول صرف امت اور اسلام کے مستقبل سے متعلق تھا کیونکہ شریعت اب مکمل ہو چکی تھی اور خداوند تعالیٰ نے اس بات کی خبر بھی دے دی تھی، ﴿ اَلِيَوَمُ اَلَّمُلَتُ لُكُم دِینُكُم اِلا سلامَ دِیناً) (۱) اے رسول، آج کے دن ہم نے آپ کے دین کو مکمل کر دیا اور آپ پر نعمتیں تمام کر دیں اور آپ کے دین اسلام سے راضی ہوگیا۔

ند کورہ آیت کو صدیث رسول کے اس فقرہ ''لا تضلون بعدہ'' سے جو صدیث ثقلین سے مر بوط ہے کہ ''ماان تمکیم ہمالن تضلوا'' جب تک قرآن واہل بیت سے متمک رہوگے گر اہ نہیں ہوگے ، تقابل کرنے سے یہ بالکل عیاں ہوگیا کہ رسول اس وصیت میں اپنے بعدا ہلبیت کے سلسلہ میں وصیت کرنا چاہتے تھے، اسی سبب شاہر اہ اجتہاد کے سالکین اپنی تمام تر قو توں سمیت چاہتے تھے، اسی سبب شاہر اہ اجتہاد کے سالکین اپنی تمام تر قو توں سمیت مقصد رسالت کو مکمل ہونے سے مافع ہوئے اور اس بات تک کا خیال کر بیٹھے کہ رسول مرض کے سبب معاذ اللہ بذیان بکنے گئے ہیں۔ (۲ ( رسول کے پاس اس نافر مانی کا کوئی بدل نہیں تھا جو انھوں نے ناراضگی کا اظہار کیا تھاوہ بھی اس طرح کی مخالفت کی صورت میں جو انھوں نے انجام دیا تھا سوائے اس کے کہ اس بھرے مجمع میں یہ کمدیں کہ ''قومواغنی …'' یہاں سے چلے جاؤ! یہ نتیجہ صرف ہمارے ہی نزد یک نہیں ہے بلکہ خود عمر نے اس کی وضاحت کی ہے۔

.....

)ا(سور هٔ ماندُ ه، آیت

)۲ (روایات سے بیہ بات بالکل واضح ہے کہ عمر بن الخطاب نے بیہ جملہ کہاتھا کہ (نبی ہذیان بک رہے ہیں اور جب بعد کے محدثین نے اس جملہ کی کڑواہٹ کو محسوس کیا توجملہ کوبدل دیا جس سے بیہ معلوم ہوتا ہے کہ عمر نے کہا کہ آپ پر بخار کا غلبہ ہو گیاتھا.

ابن عباس نے عمر سے روایت کی ہے: عمر کے ابتدائے خلافت میں ان کے پاس گیا توان کے سامنے تھجور کے پتوں کی بنی ٹوکری میں تھجور رکھ دی گئ انھوں نے مجھے بھی دعوت دی، میں نے ایک تھجورا ٹھالی انھوں نے بقیہ ختم کر دی اور ایک مٹا جوان کا مخصوص تھااس کو ختم کیا اور ہاتھوں کا تکیہ بناکے لیٹ گئے اور حمدالٰمی کی تکرار کرنے لگے ، یکا یک مجھ سے مخاطب ہو کر کہا: اے عبداللہ! کہاں سے آرہے ہو؟

میں نے کہا: مسجدسے۔

پھر یو چھاکہ اینے بچازاد بھائی کو کس حال میں جھوڑ کر آئے ہو؟

میں سمجھا کہ عبداللہ بن جعفر کے بارے میں سوال کیاہے میں نے کہا: وہاپنے ہمسن بچوں کے ساتھ کھیلنے میں مشغول ہے۔

انھوں نے کہا: میری مرادوہ نہیں ہے بلکہ تم اہل بیت کے سیدوسر دار۔

میں نے کہا: وہ فلاں شخص کے باغ میں آبیاری کررہے ہیں اور تلاوت قرآن فرماتے جارہے ہیں۔

انھوں نے کہا: عبداللہ! تمہاری گردن پر قربانیوں کاخون ہو گاا گرتم نے چھپایا، سچ بتاؤ کیااب کوئی چیزان کی خلافت میں باقی رہ گئی ہے!؟

میں نے کہا: ہاں۔

انھوں نے کہا: کیاوہ یہ خیال کرتے ہیں کہ رسول خدا نے ان کے لئے کوئی نص بیان کی ہے؟

میں نے کہا: ہاں، بلکہ اس سے زیادہ، میں نے اپنے والد سے اس بارے میں سوال کیا، جس بات کے وہ (علیٌ) مدعی تھے؟

توانھوں نے کہا: ماں۔

عمرنے کہا: علی کے بارے میں رسول کے قول میں کئی رخ پائے جاتے تھے اور کوئی بطور ججت پیش نہیں کر سکتے اور نہ ہی وہ قابل قبول عذر ہوں گے،وہ خود حالات کے تحت علی کے سلسلہ میں اپنے قول میں تو تف فرماتے تھے۔

رسول آخری وقت میں علی کے نام کو معین کر دیناچاہتے تھے گر میں نے اسلام کی حفاظت کے پیش نظراس کام کو ہونے نہیں دیا، نہیں بالکل نہیں، قشم ہے رب کعبہ کی کبھی بھی علی کی ذات پر قریش اتفاق کر ہی نہیں سکتے ،اور اگر علی کو قریش کا حاکم بنا بھی دیتے تو عرب چار سمتوں سے ان کی مخالفت کرتے۔

ر سول خدااس بات کو قطعی سمجھ گئے تھے کہ میں ان کے دل کے راز سے واقف ہوں للمذاانھوں نے اس سے پر ہیز کیااور خدانے حتمی فیصلہ پر دستخط ہونے سے گریز کیا۔ (ا(

|      | Lei | 4- | ь. | NO. | _ | -4  | : | 100 |
|------|-----|----|----|-----|---|-----|---|-----|
| www. | ΚI  | та | D  | m   | а | II. |   | п   |

) ا (شرح نیج البلاغه، ج۱۲، ص ۲۱- ۲۰ پراس بات کاد عویٰ کیا گیاہے کہ احمد بن ابی طاہر صاحب تاریخ بغداد نے اس کو سند کے ساتھ ذکر کیاہے .

تيسرى فصل

تیسری فصل آغاز تشیع

مسلک اجتہاد جو کہ وصیت و تعلیمات نبوی کے مقابل تبھی بھی سر تسلیم خم کرنے کے قائل نہیں تھا،اس کے مقابل ایک فرمانبر دار گروہ وہ ہے جواس بات کا قائل ہے کہ نبی اکر م کے تمام احکامات کا مطیع ہو ناچاہئے وہ جس امر سے بھی متعلق ہو، چاہئے وہ احکامات شریعت ہوں یار حلت رسالت کے بعد امور کی انجام دہی، للذا کچھ مر دان خدانے نص کی پیروی کے مسلک کی بنیادر کھی اور ان کی تعداد شاید دس سے زیادہ نہ ہو، لیکن بعد میں افرادان کے گروہ میں شامل ہوتے چلے گئے۔

ظاہر سی بات ہے کہ نص کی اتباع میں شریعت کے وہ امور جن میں ان کامو قف دینی مرجعیت اور رسول کے بعد سیاسی مراحل سے متعلق ہے ان میں رسول سے مدو طلب کی ہوگی، اور انھوں نے ولایت و شخصی اختیارات میں شخصی اجتہاد نہیں کیا ہوگا، اور یہ ایسا گروہ ہے جس پر نصوص نبوی کی تائید ہے حضرت علی کے مانند حسین و جامع کمالات شخص کے لئے جو نفسانی اور اخلاقی صفات کے حامل ہیں تاکہ یہ عظیم منصب صحیح جگہ مستقر ہو سکے جس پروہ پیغام متوقف ہے جس کے قوانین رسول نے مرتب کئے اور اس کی بنیاد ڈائی۔

للذارسول کے بعد آنے والے شخص پرلازم ہے کہ اس مرکز کی حفاظت کرے اور اس کوان مخالف آند ھیوں سے بالکل محفوظ رکھے جو تبدیلی زمان اور مر ورایام کے سبب طویل سفر میں در پیش ہو سکتی ہیں، خاص طور سے مسلمانوں کا وہ دور، جن کا زمانہ عہد ماضی سے بہت قریب ہے، اور ہجرت رسول کے بعد نفاق کی ریشہ دوانیوں کی شدت کے وقت، اور بعض افراد کا مسلمین و مشر کین کے بچ پیس دینے والی جنگ کے کینوں کے سبب متحد ہونا جن میں اکثریت ان لوگوں کی ہے جو فتح مکہ کے بعد شریک اسلام ہوئے ہیں اور یہ وہ وہ ہی لوگ ہیں جن کورسول نے (طلقاء) آزاد شدہ کہا ہے، اور مال وغیرہ کے ذریعہ ان کی قلبی مدد کی تھی۔

اس بات کے پیش نظر کی تھی کہ مسلمانوں کے خلاف جوان کے دلوں میں کینے چھپے ہیں وہ ختم ہو جائیں اور بعض لو گوں کے دلوں میں جو حب دنیااوراس کی رنگینیوں سے دلچپیں رکھتے تھے وہ بچھ جائیں۔

نبی اکرم میہ بات بخوبی جانتے تھے کہ سر داران قریش جو پھھان کے ہاتھ میں تھا (سر داری قوم) اس کو چھوڑنے کے بعد بادل نخواستہ اسلام میں شامل ہوئے ہیں اور سر دست ان کے پاس اس نئے اسلام کواختیار کرنے کے سواکوئی چارہ بھی نہیں تھا جبکہ اسلام ایک عظیم دین ہے پھر بھی وہ اس کو تسلیم کرنے پر راضی نہیں تھے۔

اس کے علاوہ آئندہ دنوں میں جزیر ہُ عرب کے باہر کی اسلام دشمن طاقتیں مسلسل ڈرار ہیں تھیں اور اس کا نظیر صاحب قوت وقدرت حکومتیں تھیں۔ اور یہ بالکل فطری بات تھی کہ اس کا سبب مسلمانوں کا تحول ان حکومتوں کے لئے اور جیرت انگیز تھاجو حکومتیں اپنے آس پاس کے لوگوں کو ڈراد ھمکا رہیں تھیں ہرچند کہ ان کی گیدڑ بھم بھی کے مقابل مسلمانوں کے پاس حفاظت نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔

لہذانص کی مکمل پیروی،اس اجتہادی روش کے سامنے جو نص شرعی اور نص نبوی کے مقابل علم بغاوت بلند کئے ہے، مدد کی خواہاں ہے جبکہ ایک لحاظ سے نص شرعی و نبوی کامر کز حضرت علیٰ ہیں ہیں۔ سے نص شرعی و نبوی کامر کز حضرت علیٰ ہی ہیں۔

```
ر سول خداً نے فرمایا:
```

«مَن اطاعنی فقط اطاع البدیو مَن عصانی فقد عصی البدیو مَن اطاع علیاً فقد اطاعنی و مَن عصی علیاً فقد عصانی "(ا(

جس نے میری اطاعت کی ،اس نے اللہ کی اطاعت کی اور جس نے میری نافر مانی کی اس نے اللہ کی نافر مانی کی ،اور جس نے علی کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی اور جس نے علی کی نافر مانی کی اس نے میری نافر مانی کی۔

دوسری جگه ار شاد فرمایا:

''اناوعلیّ جمة البداعلی عباده''(۲(

ہم اور علی بند گان خدا پر ججت خداہیں۔

قال رسول الله :

' أُو ِيَ إِلَىٰ فِي علىٰ ثلاث ،انه سيدالمسلمين ،امام المتقين ، قائدالغرّالمحبّلين ''

اللّٰد نے علی کے سلسلہ میں میرے پاس تین چیزوں کے بارے میں وحی نازل کی کہ: ۱۔وہ سیدالمسلمین ۲۔امام المتقین ۳۔ قائدالغرالمحجلبین ہیں۔

)ا(المستدرك على الصحيحين، جسم، ص١٢١، ابوذر سے روایت کی گئی ہے اور کہا گیاہے کہ بیہ حدیث صحیح السند ہے، جسم، ص١٢٨ الرياض الفنر ۃ، ج٢، ص١٤٧

)۲ ( کنوزالحقا کق للمناوی،ص۳۳، تاریخ بغداد، ج۲۷ص۸۸،الریاضالفنر ق ج۲، ص۱۹۳، ذخائرالعقبیٰ، ص۷۷، نقاش سے انھوں نے روایت کی ہے.

قال النبي مليَّة لِيبَةٍ: "دعليّ مع الحق والحق مع على ولن يفتر قاحتي ير داعليّ الحوض يوم القيامة "(ا(

علی حق کے ساتھ ہیںاور حق علی کے ساتھ اور بید دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کو ثریر ہم سے ملا قات کریں گے۔ اور آپ کا قول حضرت علیؓ کے بارے میں گذر چکاہے کہ ''الحق مع ذاا لحق مع ذا''(۲(

یہ اور اس کے مثل نصوص نبوی سے ان اصحاب نے یہ جانا کہ رسول اکر م نے اس عظیم امر کو علی کے لئے ثابت کیا ہے یہ وہ ہیں جو حق کے ساتھ ہیں اور ان دونوں کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے اور یہ بات گذر چکی ہے کہ رسول نے قرآن واہلبیت کو ایک دوسرے کا ساتھی وہمنوا بتایا ہے اور اس بات کی ضمانت کی ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا ہونے والے نہیں ہیں یہاں تک کہ حوض کو ثریر ہم سے ملا قات کریں گے۔ اس کے بعد یہی بات حضرت علی سے مخصوص کی اور فرمایا: "علی مع القرآن والقرآن مع

...........

 )۲ (تاریخ بغداد،ج ۱۲ مستدرک، جسم س۱۲۷، المستدرک، جسم س۱۲۷، جامع تریذی، ج۲، ص۲۹۸، مجمح الزوائد،ج ۹، ص۱۳۸، جری مل ۲۳۵، فخر رازی که علی ابن ابی طالب بمیشه بسم الله. کو بآواز بلند که باکرتے تصاور به بات تواتر سے ثابت ہے اور جو کوئی بھی دین میں علی کی اقتداکرے گاوہ بدایت یافتہ ہے اور اس بات کی دلیل رسول گابه قول ہے: "اللهم ادرالحق مع علی حیث دار" خدایا حق کواس طرف موڑ جد هر علی جائیں. تفسیر کبیر،ج ۱، ص ۲۰، باب الجسر بالبسملة.

علی، لن یفتر قاحتی پر داعلی الحوض ''(۱) جب قرآن حق ہے اور اس میں شک وشبہ کی گنجائش بھی نہیں ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ علی حق کے ساتھ ہیں اور بالکل واضح ہے کہ علی حق پر ہیں للمذاان کی اتباع اسی طرح واجب ہے جس طرح حق کی اتباع واجب ہے۔

یہ وہ اہم دلا کل ہیں اس گروہ کے جوا تباع نص کو واجب کہتے ہوئے علی سے تمسک کو ضرورت دین سمجھتے ہیں اور ان کی مخالفت کو ناجائز ،اور ان کاموقف حیات رسول ہی میں سب پر واضح تھا۔

محر کر دعلی کہتے ہیں: کہ عصرر سول ہی میں بزرگ صحابہ کرام ولایت علی کے حامی تھے، جیسا کہ سلمان فارسی کہتے ہیں کہ ہم نے رسول کی بیعت مسلمین کے اتحاد، علی ابن ابی طالب کے امام اوران کی ولایت کے لئے کیا تھا۔

انھیں کے مانند ابوسعید خدری کہتے ہیں کہ لوگوں کو پانچ چیزوں کا حکم دیا گیا تھاانھوں نے چار کواپنا یااورایک کو چھوڑ بیٹھے جبان سے ان چاروں کے بارے میں بوچھا گیا تو کہا کہ: نماز ، زکاۃ ، ماہ رمضان کاروزہ اور جج۔

پوچھا گیاوہ کیا چیز ہے جس کو چھوڑ دیا گیا: تو کہا کہ ولایت علی بن ابی طالبؑ، پوچھنے والے نے کہا کہ کیابیہ بھی ان چیز وں کے ہمراہ فرض تھی۔ توابوسعیدنے کہا: ہاں۔

اورانھیں کے ہمر کاب تھے،ابوذر غفاری، عمار بن یاسر،حذیفہ بن الیمان وذوالشہاد تین خزیمہ بن ثابت،ابوابوب انصاری،خالد بن سعید بن العاص، قیس ابن سعد ابن عبادہ۔(۲(

اوراس حقیقت کی جانب ڈاکٹر صبحی صالحہ مائل ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ خود حیات رسول ا

............

) ( المستدرك، جسم، ص۱۲۴، مجمع الزوائد، ج٩، ص١٢٣ ، كنزالعمال، ج٢، ص١٥٣، فيض القدير، جهم، ص٣٥٦

٢ (خطط الشام، ج١٥،٥٥)

میں شیعہ گروہ موجود تھاجو پرورد ہُرسول حضرت علی کے تابع تھے،ابوذر غفاری، مقداد بن الاسود، جابر ابن عبداللہ،ابی ابن کعب،ابوطفیل عامر بن واثلہ،عباس بن عبدالمطلب اور ان کے سارے فرزند، عمار بن پاسر ابوابوب انصاری پیسب شیعیان علی تھے۔(ا

کلمیر شیعہ) کی اصطلاح بھی کوئی نئی نہیں ہے بلکہ رسول کے حیات مبارک کے آخری دنوں میں رائج ہوئی ہے جیسا کہ بعض افراد کا نظریہ ہے بلکہ رسول گ کی زندگی کے ابتدائی دنوں میں اور آخری ایام میں اس لفظ کی تکرار فرماتے تھے تاکہ علی تکی پیروی کرنے والوں پر دلالت کرے اوران کواس بات کی بشارت دی کہ وہ حق پر ہیں اور کامیاب ہیں اور وہ خیر الناس ہیں۔

مفسرین و حافظین قرآن نے یہ بات لکھی اور کہی ہے کہ جب یہ آیت (ان الذین آمنواو عملواالصالحات اُولئگ ہم خیر البریة )،ایمان داراور نیک عمل انجام

دینے والے یقیناً بہترین گروہ ہیں، نازل ہوئی تور سول کنے فرمایا: ''انت یاعلی وشیعتک''(۲) اے علی! وہ نیک گروہ (خیر البریه) تم اور تمہارے شیعہ ہیں۔

)ا(النظم الاسلامیہ، ص ۲۹ (۲) تفیر طبری، ج ۳۰ میں اے ۱۰ در منثور، سیوطی نے کہا کہ ابن عساکر نے جابر بن عبداللہ سے روایت کی ہے کہ ہم سب رسول کے پاس بیٹے تھے اور علی وارد ہوئے تور سول نے ان کود کھے کر فرمایا: "والذی نفسی بیدہ ان بذاو شیعتہ لیم الفائزون یوم القیامة" قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ تقدارت میں میر ی جان ہے بیشک بیر (علی) اور ان کے شیعہ کا میاب ہیں. اور آیت نازل ہوئی: (ان الذین آمنواو عملوا الصالحات اولئک ہم خیر البریة)، جب مجھی علی آتے تواصحاب رسول بے ساختہ کہہ اٹھے خیر البریة آگئے اور ابن عدی نے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ جب نہ کورہ آیت نازل ہوئی تورسول نے علی سے کہا: " ہوانت و شیعتک یوم القیامة راضین مرضین" وہ تم اور تمہارے شیعہ ہیں جوروز محشر خداسے اور خدا ان سے راضی ہے ، ابن مردویہ نے اسی آیت کے ذیل میں لکھا ہے کہ رسول نے کہا: " انت و شیعتک موعدی وموعد کم الحوض اذا جائت الا مم للحاب ان سے راضی ہے ، ابن مردویہ نے اسی آیت کے ذیل میں لکھا ہے کہ رسول نے کہا: " انت و شیعتک موعدی وموعد کم الحوض اذا جائت الا مم للحاب تدعون غرائم محبلین " کہہ کے لیکارا جائے گا۔

## راسته کی نشاند ہی

وہ اصحاب جو شیعیان علی تھے ان کا نظریہ یہ تھا کہ خلافت بنی ہاشم اور ان کے سر دارسے خارج نہیں ہے اور اس پر رسول کی تاکید بھی ہے اور مستقل لوگوں کو اس بات پر اکسایا ہے کہ علی اور اہل بیت رسول سے متمسک رہیں، لیکن سقیفائی حادثات نے حالات کو بیسر بدل دیا اور علی اور ان کے حامیوں کے لئے یہ بہت بڑا المیہ تھا، جبکہ کوئی ایک بھی ان کے ہم بلہ نہ تھا، علامات و نشانیوں کے باوجو داجتہادی مسلک کے پیر واس مسئلہ (خلافت) میں اراد وُ نبوت کے حامی نہیں تھے ان کے سر داروں میں سے ایک نے ابن عباس سے صراحتا گہا: قریش اس بات سے کتر ارہے ہیں کہ نبوت و خلافت خاند ان بنی ہاشم میں جمع ہو جائے۔

اور سارے حادثات اسی ناپیندیدگی کے باعث وجود میں آئے جس کے آثار سقیفہ بنی ساعدہ کی صورت میں نمودار ہوئے۔

اس مسلک کے ارادے کے اثرات حضرت علی کے پیروؤں پر پوشیدہ نہیں سے بلکہ ان افراد کے نی ایسے باشعور افراد سے جواس بات کو بخو بی در ک کر رہے سے کہ قریش کی ساری کو شش اس بات کی ہے کہ اس (خلافت) کو سر دار قریش اوران کے فرزندوں سے جھپالیاجائے جیسا کہ براء بن عاذب نے بیان کیا کہ: میں ہمیشہ بنی ہاشم کادوست تھاجب رسول کی وفات ہوئی تو مجھ کو اس بات کاڈر پیدا ہوا کہ قریش کہیں بنی ہاشم سے خلافت کو ہتھیا نہ لیں، اس وقت میری کیفیت ایک حواس باختہ شخص کی سی تھی، اور رسول کی وفات کے سب میں بہت غمز دہ تھا میں بنی ہاشم کے پاس آمد ور فت کرر ہاتھا تو وہ جمر ہ کر سالت میں جمع سے اور میں قریش کے بزرگوں کا جائزہ لینے جار ہاتھا، اور عمر وابو بکرکی وفات کے وقت بھی میں اس کیفیت میں تھا، استے میں کسی کہنے والے نے یہ آواز لگائی! لوگ سقیفہ بنی ساعدہ میں جمع ہیں، دو سرے نے ہائک لگائی کہ ابو بکرکی بیعت کرلی گئی۔

تھوڑی ہی دیر میں کیادیکھا کہ ابو بکر دکھائی دیئے اور عمر بن الخطاب ابو عبید ہ جراح اور سقیفائی گروہ ان کے ساتھ تھاوہ سب ایک کمر بند کا تنگ گھیر ابنائے تھے اور جو کوئی بھی ادہر سے گذر تا تھااس کوزبر دستی پکڑ کر لاتے تھے اور ابو بکر کے سامنے پیش کرتے تھے اور اس کے ہاتھ کو بڑھا کر ابو بکر کی بیعت لے

لیتے تھے وہ چاہے راضی ہویانہ ہو۔

میں مبہوت رہ گیاد ماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا،اور بے تکان بھا گتا ہوا محلہ بنی ہاشم آیا تو دروازہ بند پایا میں نے دروازے کو بہت زور سے کھٹھتا یااور چینا کہ لوگوں نے ابو بکر ابن ابی قیافہ کی بیعت کر لی ہے توابن عباس نے اندر سے آواز دی روز قیامت تک تمہارے ہاتھ بند ھے رہیں، میں نے تم لوگوں کوایک بات کا تھم دیا تھا مگر میرے تھم کی نافر مانی کی! میں اس وقت عجیب کیفیت میں مبتلا ہو گیااور رات میں مقداد، سلمان،ابوذر، عبادہ بن صامت،ابالہ بیثم بن تبہان،حذیفہ بن الیمان کو دیکھا کہ وہ لوگ اس امر (خلافت) کو مہاجرین کی شور کی کے در میان پیش کر کے اس کا حل تلاش کرنے کاار ادہ رکھتے ہیں۔(ا(

سقیفہ کے حادثہ اور ابو بکر کی اچانک بیعت سے علی کے طرفد اروں کاموقف بیش از پیش واضح ہونے لگا۔

یہ تو بہت چھوٹی سی بات تھی جس کو براءنے بیان کیا،اس کے بعد دوسرے بہت سارے مراحل ایک ناآگاہ اور اچانک بیعت کے سبب وجود میں آئے اسی حوالے سے سلمان نے کہا کہ: تم لوگوں نے ایک بوڑھے کا متخاب کر لیااور اپنے نبی کے اہل بیت کوچھوڑ دیاا گرتم اہلبیت رسول کو اپنار ہنما بناتے تو تم لوگوں میں کسی دوکے در میان بھی کسی قشم کا اختلاف پیدانہ ہو تااور ان کی ہمراہی میں خوشحالی کی زندگی بسر کرتے۔

.....

) ا (شرح نج البلاغه ، ابن البي الحديد ، ح ۱ ، ص ٢١٩

جب لو گول کی اکثریت نے ابو بکر کی بیعت کی اور ابو بکر و عمر دونول نے اس مسلم پر بڑاز ور دیااور شدت بھی برتی، تواس وقت ام مسطح بن اثاثہ باہر نکلیں اور قبرر سول ً پر کھڑے ہو کر بیدا شعار پڑھے:

آپ کے بعدایسے حادثات پیش آئے کہ اگراپ زندہ ہوتے تووہ وجود میں نہ آتے ، ہم نے آپ کواس طرح کھودیا جس طرح زمین میں بڑے بڑے قطروں والی بارش ساجاتی ہے ، آپ کی قوم میں تفرقہ پڑ گیاہے للذاان کی طرف نظر عنایت کیجئے۔ (ا

گذشتہ بیان میں حادثات سقیفہ میں براءابن عازب کابیان گذر چکاہے کہ انھوں نے اصحاب سے ملا قات کی اور بات یہاں ان کے قول پرختم ہوئی تھی کہ: میں دل شکستہ ہوا، جبرات ہوئی تو میں نکل پڑا جب مسجد میں داخل ہواتو مجھ کواس وقت مسجد سے رسول کے تلاوت قرآن کی آواز کا گمان ہوا، میں اپنی جگہ ٹھٹک گیا، باہر بنی بیانہ کے کشادہ مکان میں آیا تو وہاں میں نے پچھ لوگوں کو سرگوشی کرتے پایا، جب میں ان کے پاس گیا تو وہ سب خاموش ہو گئے میں پلٹ پڑا۔

ان لو گوں نے مجھے بیچان لیامیں نے کسی کو نہیں بیچانا، انھوں نے مجھے آواز دی، میں ان کے پاس گیا، تو کیاد یکھا کہ مقداد بن الاسود، عبادہ بن صامت، وہاں موجود ہیں اور حذیفہ ان سب سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ وہ اس امر (خلافت) کو حاضرین کی شور کی (سمیٹی) کے سامنے پیش کریں گے۔ اس کے بعد کہا: ابی بن کعب کے پاس چلتے ہیں وہ امت کے اراد ول سے قطعی واقف ہے، براء کہتے ہیں کہ ہم سب ابی بن کعب کے پاس گئے اور دق الباب کیا وہ در وازے کے پیچھے آیا اور بوچھاکون؟

| ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                       |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|
|                                         | ،ص•۵_۵                                  | ن الى الحديد، ج٢                        | )ا(شرح نهج البلاغه اب |

مقدادنے کہا: ہم۔

اس نے کہا: کیابات ہے؟

مقدادنے کہا: دروازہ کھولو کچھاہم بات پر گفتگو کرنی ہے جس کے لئے محفوظ جگہ ضروری ہے۔

اس نے کہا: ہم دروازہ نہیں کھولیں گے میں سمجھ گیاتم لوگ کس لئے آئے ہو؟ تم لوگ اس معاملہ (بیعت) پر نظر ثانی کرناچاہتے ہو؟

ہم سب نے ایک زبان ہو کر کہا: ہاں۔

اس نے یو چھا: کہ کیاحذیفہ تم لو گوں کے ساتھ ہیں؟

ہم سبنے کہا: ہاں۔

اس نے کہاحذیفہ کی بات آخری ہوگی، خدا کی قشم میں دروازہ کھول رہاہوں تاکہ حالات معمول پر رہیں اس کے بعد جو حالات پیش آئیں گے وہان سے بدتر ہوں گے اور ہم خداسے اس کا گلہ کرتے ہیں۔

اليّان كعب اس راز كوايخ سينه ميس لئے پھر تار ہابر سول بعد اس كوفاش كرناچاہا، اے كاش! اس كوموت ايك دن كي مهلت ديديتي ـ (ا(

علی بن صخرہ سے روایت ہے کہ: میں نے ابی ابن کعب سے کہا کہ اصحاب رسول آپ کا کیا حال ہے؟ ہم دور سے آئے ہیں آپ سے خیر کی امیدر کھتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ نرمی برتیں گے۔

انھوں نے کہا کہ خدا کی قشم اگراس جمعہ تک زندہ رہاتوتم لوگوں کوایک رازبتاؤں گاجس کے برملا کہنے پرتم لوگ چاہے زندہ رکھویا مجھے قتل کر دو۔

...... .. ....... ...... ......

)ا(شرح نهج البلاغه، ج۲، ص۵۲\_۵

روز جمعہ میں گھرسے نکلاتو کیادیکھا کہ مدینہ کی گلیوں میں لوگوں کاسیلابا مُد آیا ہے میں نے پوچھا کہ ، کیا ہوا؟ تولو گوں نے بتایا کہ سیدالمسلمین الیّ ابن کعب کا انتقال ہو گیا۔ (ا

ابن سعدراوی میں کہ خدافتم میں اخفاءراز میں اس دن حبیبادن نہیں دیکھا حبیبااس شخف نے راز کو چیپایا تھا۔ (۲(

حاکم کی روایت ہے کہ ابی بن کعب نے کہا کہ اگر میں اس جمعہ تک زندہ رہاتو وہ بات بتاؤں گاجور سول اکر م سے سنا ہے اور اس کو بتانے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کاخوف نہیں کروں گا۔ (۳(

مشہور مورخ لیقوبی کہتے ہیں کہ مہاجرین وانصار میں بہت سارے افراد نے ابو بکر کی بیعت سے انکار کیا اور علی کی طرف ماکل ہوئے من جملہ عباس بن عبد المطلب، فضل بن عباس، زبیر بن العوام، خالد بن سعید، مقداد بن عمر و، سلمان فارسی، ابوذر غفار کی، عمار بن یاسر، براء بن عاز ب، ابی بن کعب۔ (۱۳ شایداسی کے سبب بعض محققین اور مستشر قین کا خیال خام ہے کہ سقیفہ کے حادثہ کے بعد تشیع وجود میں آئی ہے، مغربی مورخ گولڈشیارڈ کہتا ہے کہ خلافت کی مشکل کے وقت بزرگ اصحاب کے در میان اس فرقہ (شیعیت) نے وجود پایا، اور اس گروہ نے خلفاء ثلاثہ ابو بکر، عثمان، کے امتخاب کی ملامت کی، جو کہ خاندان رسالت سے کسی قشم کی کوئی قربت نہیں رکھتے تھے اور اسی سبب اس گروہ

........ .. ... ... ... ...... ......

) ا (سير اعلام النبلاء، ج ١، ص ٩٩٣

)۲ (طبقات الكبرى، جسم، ص ٥٠١

)٣(المستدرك،ج٣،ص٥٠٣

) ۱۲ (تاریخ لیعقوبی، ۲۶، ص۱۲۸

نے حضرت علی گواس خلافت کے لا کق جانتے ہوئے ان کوصاحب فضیلت جانااور علی کور سول کے قریب ترین لو گوں میں شار کیااور جو چیز اس میں مزید فضیلت کاسبب بنی وہ دختر رسول محضرت فاطمہ کاشوہر ہو ناتھااور اس گروہ کو سنہری موقع نہ مل سکا جس میں اپنی بات ببانگ دہل کہہ سکیں۔(ا(

خالد بن سعید بن العاص کور سول اکرم نے کسی کام کے لئے بھیجا تھاجب رسول کی وفات ہو گئی اور لو گوں نے ابو بکر کی بیعت کرلی تواس وقت واپس آیا

جب اس سے بیعت طلب کی گئی تواس نے انکار کر دیا۔

عمرنے کہا: حچوڑ دومیں اس کودیکھ لیتا ہوں۔

ابو بکرنے ان کوروکا،اسی طرح ایک سال کا عرصہ بیت گیا۔

ابو بكر جارہے تھے وہ اپنے در وازے پر بیٹھاتھا، خالد نے ابو بكر كو آ واز دى، ابو بكر آپ كو بیعت چاہيے؟

انھوںنے کہا: ہاں۔

اس نے کہا: آؤ،وہ آئے اور خالد نے ابو بکر کی بیعت اپنے در وازے پر بیٹھے بیٹھے کرلی۔ (۱(

حضرت علیؓ کے طرفداروں کی بیرسہ کشیان دنوں تک چلی، جس دن تک عثان کی زمامداری کااعلان نہیں ہو گیا، جب تک عثان کی تولیت کااعلان ہوتا ان دنوں تک اصحاب علی کاموقف سب پر واضح ہو گیا تھا تیسرے دن جس دن تک عمر نے لو گوں کو مشورہ کی اجازت دی تھی وہ آخری دن تھا۔

عبدالرحمن بن عوف نے کہا: اے لو گو! مجھے ان دولو گوں یعنی عثان و علی کے بارے میں مشور ہ دو۔

..............

) ا (العقيدة والشريعة في الاسلام، ص١٨٦، فجر الاسلام، احمد امين، ص٢٦٦

)۲ (شرح نهج البلاغه ابن الى الحديد ، ج۲ ، ص ۲۱

عمار بن ياسرنے كها: اگرتم به چاہتے ہوكه لوگول كااختلاف نه ہو توعلى كى بيعت كرو۔

مقدادنے کہا: سلمان سی کہتے ہیں اگرتم نے علی کی بیعت کی توہم بسر و چشم اس امر میں تمہاری اتباع کریں گے۔

عبدالله بن ابی سرح(۱) نے کہا: اگرتم چاہتے ہو کہ قریش اختلاف رائے نہ کریں توعثان کی بیعت کرو۔

عبدالله بن ربیعه مخزومی نے کہا: اس نے سچ کہاا گرتم نے عثمان کی بیعت کی توبہ تمہارے ساتھ ہیں۔

عمار بن ياسر نے ابن الى سرح كو بہت برا بھلا كہااور كہاكہ توكب سے اسلام كاخير خواہ ہو گيا؟

بنی ہاشم اور بنی امیہ میں چہ میگوئیاں شروع ہو گئیں توعمار کھڑے ہوئے اور کہا: اے لوگو! خدانے تم کواپنے نبی کے ذریعہ سر فراز کیااپنے دین کے سبب تم کوصاحب عزت بنایاآخر کب تک تم مسئلہ خلافت میں اہل بیت سے رو گردانی کرتے رہوگے۔ .....

)ا(ابن عبدالبر عبداللہ ابن ابی سرح کے حالات بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ فتح مکہ سے پہلے ایمان لا یا تھا اور ہجرت کر گیا تھا اور سول کے پاس و جی کی کتابت کر تا تھا بھر مرتد ہو گیا اور مشرک ہو گیا اور قرایش مکہ کے پاس رہنے لگا اور کہتا بھر تا تھا کہ میں جیسے چاہتا تھا ویسے مجمد کو گھما دیتا تھا. علی (عزیز حکیم) کلھتے تھے تو میں نے کہا یا (علیم حکیم) تو انھوں نے کہا کہ دونوں صحح ہے ۔ فتح مکہ کے وقت رسول نے اس کے قتل کا فرمان جاری کیا اور فرما یا تھا کہ اگر کہ علیہ ایمان جاری کیا تھا یہ وہاں سے بھا گا اور عثمان کے پاس جاکر کعبہ کے پر دے کے چھے بھی چھے تو بھی قتل کر دو، کیو نکہ اس نے عبداللہ بن خطل، مقیس بن حبابہ کو قتل کیا تھا یہ وہاں سے بھا گا اور عثمان کے پاس جاکر پناہ کی . یہ عثمان کارضا عی بھائی تھا عثمان کو اس کی ماں نے دودھ پلایا تھا، عثمان نے اس کو چھپا دیا اور جب مکہ کی فضا پر امن ہو گئی تو عثمان رسول کے پاس کیا ہی لیکر آپ نے اس کے اور اس کی امان چاہی ۔ رسول بہت دیر تک خاموش رہے اس کے بعد کہا: ''بہتر ہے'' جب عثمان چلے گئے تورسول نے موجودہ اوگوں سے کہا کہ میں صرف اس لئے خاموش ہو گیا تھا کہ استے میں ایک شخص اس کی گردن الڑا دے انصار میں سے ایک نے کہا: آپ نے اشارہ نہیں کیا؟ آپ نے فرمایا:

میں صرف اس لئے خاموش ہو گیا تھا کہ استے میں ایک شخص اس کی گردن الڑا دے انصار میں سے ایک نے کہا: آپ نے اشارہ نہیں کیا؟ آپ نے فرمایا:

میں صرف اس لئے کے شایان شان نہیں . استیعاب، ج ۲۰ میں ۵ میں 10 کے

بنی مخزوم سے ایک شخص نے کہا کہ اے فرزند سمیہ! تم اپنی حد سے باہر نکل گئے ہوتم کون ہوتے ہوجو قریش کو اپنے میں سے اپناحا کم معین کرنے سے روکو۔

سعد نے کہا: اے عبدالرحمٰن! اپنے کام کر گذرو،اس سے پہلے کہ لو گوں میں فتنہ برپاہو جائے،اس وقت عبدالرحمٰن نے حضرت علی کے سامنے شیخین (ابو بکروعمر) کی پیروی کی تجویزر کھی توآپ نے فرمایا: کہ میں اپنے ذاتی فیصلہ پر عمل کروں گا(ان دونوں کی اتباع نہیں کروں گا) جب عثمان کے سامنے بیہ تجویزر کھی گئی توانھوں نے قبول کرلی اوران کی بیعت کرلی گئی۔

حضرت علی ٹنے فرمایا: یہ پہلادن نہیں ہے جب تم لوگ ہمارے خلاف اکٹھے ہوئے ہوللمذامیر اراستہ صبر جمیل کاہے اور اللہ تمہارے بیان کے مقابلہ میں میر امد د گارہے بخدا تم نے خلافت ان کے حوالے اسی لئے کی تھی تاکہ وہ اس کو تمہارے حوالہ کر دیں،اور خداہر روزایک نئی شان والاہے۔

عبدالرحمن نے کہا: اے علیؓ! ان لو گوں کی باتوں پر کان نہ دھریئے گاوہ اس بات کاارادہ کئے تھا کہ عمرابوطلحہ کو حکم دے تاکہ اپنے مخالف کی گردن اڑادیں،اتنے میں حضرت علیؓ اٹھ کھڑے ہوئے اور کہتے ہوئے نکل آئے کہ عنقریب مقررہ مدت پور کی ہوجائے گی۔

عمارنے کہا: اے عبدالرحمن! خدا کی قشم تم نے اس ذات کا ساتھ جھپوڑا ہے جو حق کے ساتھ بہترین فیصلہ کرنے والا تھااور معاملات میں حق وانصاف سے کام لیتا تھا۔

مقدادنے کہا: خداکی قشم اہل بیت رسول میں رسول کے بعداس شخص کے مثل کسی کو نہیں پایا۔

قریش پر تعجب کامقام ہے! کہ انھوں نے اس شخص کو چھوڑ دیا جس سے بہتر کسی کوعدل کے ساتھ فیصلہ کرنے والا ،اعلم اور متقی میں نہیں جانتا، خدا کی قشم اے کاش میر اکوئی مدد گار ہوتا۔(ا(

عبدالرحمن نے کہا: اے مقداد! تقویٰالٰہی اختیار کرومجھے خوف ہے کہ تمہارے خلاف فتنہ نہ ہر پاہو جائے۔

.....

)ا(شرح نج البلاغه،ج١،ص٩٩ـ١٩٣١

جب عثمان کی تولیت کامسکلہ ختم ہو گیاتود و سرے دن مقداد نکلے اور عبدالرحمن بن عوف سے ملا قات ہو گئی تواس کا ہاتھ کیڑ کر کہا: اگر تونے رضایت پر وردگار کی خاطریہ کام انجام دیا ہے توخدا تجھ کواجر دے اورا گر حصول دنیا کی خاطریہ ڈھونگ رچایا ہے توخدا تیرے مال دنیا میں بہتات کرے۔ عبدالرحمن نے کہا: سنو! خداتم پر رحمت نازل کرے ، سنو! مقداد نے کہا: میں بالکل نہیں سنوں گااور اس کے ہاتھ سے اپناہاتھ چھڑ الیا،اور وہاں سے حضرت علی کے پاس گئے اور کہا کہ آپ قیام کریئے ہم آپ کے شانہ بشانہ رہیں گے۔

حضرت امیر ٹنے فرمایا: "کس کے ساتھ مل کر جنگ کریں؟"

عمارياسرآئےاورآوازدی که: اےلوگو! اسلام کافاتحدیر هو، کیونکه نیکیاں ختم ہو گئیں اور منکرات جنم لے چکے ہیں۔

خدا کی قشم اگرمیرے مدد گار ہوئے توان سب سے جنگ کرتا،خدا کی قشم اگر کوئی ایک بھی ان سے جنگ کرنے کو تیار ہو تو میں اس کی دوسری فرد ہوں گا۔ اس وقت حضرت امیر ٹنے فرمایا: اے ابوالیقطان! خدا کی قشم ان لوگوں کے خلافت میں اپنامدد گار نہیں پار ہاہوں میں نہیں چاہتا کہ تم لوگوں پراس چیز کو تحمیل کروں جس کی تم لوگ طاقت نہیں رکھتے۔(۱(

یہاں سے علی کے چاہنے والوں کی اکثریت میں اضافہ ہونے لگا بلکہ بسااو قات تونوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ حق کو آزاد کرانے کے لئے اٹھ کھڑے ہوں ان سب کے صبر کا پیانہ لبریز ہو گیا تھا۔

ا گر حضرت امير ًان افراد كي باتوں كومان ليتے تو حكومت ہاتھ آ جاتى، ليكن حضرت كى دوررس

نگاہیںان خطرات پر تھیں جوان کے بعد سراٹھاتے اور خط خلافت کے راہر وُں کے دلول سے خوب

................

) ا (شرح نج البلاغه ابن الي الحديد، ج٩، ص٥٥

واقف تھے وہ لوگ ذکر مولائے کا کنات کے سبب اکثریت کا اندازہ لگارہے تھے اور اس بات کی وضاحت جندب بن عبداللہ از دی کی اس روایت سے ہو جائے گی۔

جندب کہتے ہیں: کہ میں مسجدر سول میں داخل ہواتو کیاد یکھاایک شخص زانو کے بل ہیٹھا ہے اورا یسے فریاد کر رہا ہے جیسے اس کی دنیالٹ گئی ہواور کہتا جاتا ہے کہ تعجب ہے قریش پر کہ انھوں نے اہلیت رسول سے خلافت رسول کو دور کر دیا جبکہ اہلیت رسول میں وہ شخص موجود ہے جواول المومنین، رسول کا چیاز ادبھائی، سب سے بڑاعالم، دین الٰمی کافقیہ اعظم، اسلام کاان داتا، راہوں کاواقف، صراط مستقیم کابادی ہے، قریش نے خلافت کو ہادی، رہبر، طاہر، نتی سے دور کر لیاان لوگوں نے امت کی اصلاح کی فکر نہیں کی اور نہ ہی مذہب کا بھلا چاہا، بلکہ ان لوگوں نے دنیا کو مقدم کر کے آخرت کو پس پشت ڈال دیا، خدا قوم ظالمین کواپئی نعتوں سے دور رکھے۔

میں تھوڑااس کے قریب گیااور کہا کہ خداتم پررحمت نازل کرے تم کون ہو؟اوریہ شخص کون ہے؟اس شخص نے کہا: میں مقداد بن عمرواوریہ علی بن ابی طالب ًہیں۔

جندب کہتے ہیں، میں نے کہا: تم اس اس امر کے لئے قیام کروتا کہ میں تمہاری مدد کر سکوں؟

اس شخص نے کہا: اے میرے جیتیجے یہ ایک یاد و آ دمیوں کا کام نہیں ہے ، میں نکل کر باہر آیااور ابوذر سے ملا قات ہو ئی میں نے ساراہا جرابیان کیا، توانھوں

نے کہا: بھائی مقدادنے سے کہاہے۔

پھر میں عبداللہ بن مسعود کے پاس آیااور ساراما جرابیان کیا توانھوں نے کہا کہ مقداد ہم کو بتا چکے ہیںاور ہم نے اس کوشش میں کو تاہی نہیں کی۔(ا( ابن الجالحدید نے تھوڑ سے اختلاف کے ساتھ اس روایت کو بیان کیا ہے۔(۲(

.....

)ا(تاریخ یعقوبی، ج۲، ص۵۵

)۲ (شرح نج البلاغه،ج)، ص۵۸\_۵۵

خلافت عثان میں اس کے بعد بہت سارے واقعات رونماہوئے جولو گوں کی ناراضگی کا سبب بنے اور نئی حقیقوں کو دیکھ کرلو گوں کی آ تکھیں کھل گئیں اور عثانی سیاست کے خلاف بیا اختلاف شر وع ہوااور بڑھتے بڑھتے ایک بہت بڑامسئلہ بن گیااورلو گوں کواس بات کا احساس ہو گیا جو خطاانھوں نے حضرت علیؓ کے حق میں کی تھی۔

اوراس راہ میں لوگوں نے اس بات کو درک کیا کہ علی اور اہلبیت سے رو گردانی کے بہت گہرے نتیج نگلے۔

علیؓ کے ابتدائی شیعہ، عمار،ابن مسعود،ابوذر غفاری،راہراست کے قیام اور حق کواصلی مرکز تک پلٹانے میں پیش بیش حصےاوران کی دعوت پرایک کشیر تعداد گوش برآ واز ہوگئی اور بہت تیزی کے ساتھ کلامی ردوبدل اسلحہ کی صورت میں خلیفہ ثالث کے خلاف تبدیل ہوگئی۔

حذیفریمانی جو کہ علیٰ کے پہلے در جہ کے شیعہ تھے وہ بستر موت پر تھے، جب ان سے خلافت کے حوالے سے سوال کیا گیا توانھوں نے کہا کہ میں وصیت کرتاہوں کہ عمار کی بیروی کرنا۔

لو گوں نے کہا: وہ علیٰ سے جدا نہیں ہوئے۔

حذیفہ نے کہا: حسد جسم کو ہلاک کر دیتا ہے! علی سے قربت کے سبب تم لو گول کو عمار سے نفرت ہے، خدا کی قسم عمار سے علی افضل ہیں مٹی اور بادل میں کتنافرق ہے عمار احباب میں سے ہیں۔

حذیفہ جانتے تھے کہ اگروہ لوگ عمار کے ساتھ رہیں گے تووہ علیٰ کے ساتھ توہیں ہی۔(ا(

جب حذیفہ کو یہ معلوم ہوا کہ حضرت (ذی قار نامی مقام پر) پہنچ گئے ہیں اور لو گوں کو جنگ کے لئے آمادہ کررہے ہیں تواپنے ساتھیوں کو طلب کیااوران کوذکر خدا، زہد دنیااور آخرت کی طرف رغبت کی دعوت دی اور کہا کہ امیر المومنین جو کہ سیدالمرسلین کے وصی ہیں ان سے ملحق ہو جاؤاور حق

......

) المجمح الزوائد، ج ٧٠ ص ٢٨٣٠، يركبا ہے كه اس كوطبرانى نے روايت كى ہے اور كباہے كه اس كے روائى ثقة بين.

یمی ہے کہ ان کی مدد کرو۔(ا(

حذیفہ فتنہ کے خطرہ سے خانف تھے اور لوگوں کو حضرت کی ولایت کی دعوت دےرہے تھے جن دنوں شیعیان علی کو دعوت دی جارہی تھی اور یہ بات کہی کہ جو گروہ علی کی ولایت کی دعوت دے اس گروہ سے متمسک ہو جاؤ کیونکہ وہ حق اور راہ ہدایت پر ہیں۔(۲(

ابوذر مسجد میں بیٹھ کر کہاکرتے تھے کہ ، محم علم آ دم اور انبیاء کے جملہ فضائل کے وارث ہیں اور علی ابن ابی طالب وصی محمد اور وارث علم محمد ہیں ،اے نبی

کے بعد سر گردال امت! اگرتم لوگوں نے اس کو مقدم کیا ہوتا جس کو خدانے مقدم کیا اور اس کو مؤخر کیا ہوتا جس کو خدانے مؤخر کیا اور اہل بیت رسول گی ولایت ووار اثت کا قرار کیا ہوتا توہر طرف وہر طرح سے خوشحال رہتے، ولی خدا اپنے حق سے محروم ندرہتا، نیز واجبات الٰہی پر عمل ہوتا اور کوئی دوفر د مجھی نہ ملتی جو حکم الٰہی میں اختلاف نظر رکھتے اور اہلبیت کے پاس تم کو قرآن وسنت کا علم مل جاتا، مگر جو تم لوگوں نے کیا سو کیا، اپنے کر تو توں کی سزا بھگتو، عنقریب ظالمین کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس صورت میں پلٹائے جائیں گے۔ (۳(

عدی بن حاتم کہتے تھے کہ ،خدا کی قشم اگر علم کتاب (قرآن) اور سنت نبوی کی بات ہے تووہ یعنی علی تم لو گوں میں ان دونوں کے بہترین عالم ہیں ،اگر اسلام کی بات ہے تو یہ رسول کے بھائی اور مرکز اسلام ہیں اگرز ہدوعبادت محورہے تولو گوں میں ان کاز ہدنما بیاں اور عبادت آشکارہے ،اگر عقل اور مزاج معیارہے تولو گوں میں عقل کل اور مزاج کے اعتبارہے کریم النفس انسان ہیں۔ (۴٪

.............

) ا (شرح نج البلاغه ابن الي الحديد ، ج٢ ، ص ١٨٨ ـ ١٨٧

)۲ (مجمع الزوائد،جے، ۲۳۷، پر کہاہے کہ اس کو ہزار نے روایت کی ہے اور اس کے راوی ثقة ہیں، فتح الباری،ج۳، ص۵۵

٣(تاريخ ليعقوني، ج٢، ص١٨\_٧

) ١٦ (جمهرة الخطب، ج١، ص ٧٩ ١ ٢٦٧ ٢

بیعت کے بعد

وہ اصحاب جو حضرت علی کے خط تشیع پر گامز ن تھے وہ پیغام جاری وساری اور بڑھتا جارہا تھا اور روز بروز اس کے دائر واطاعت میں وسعت آتی جارہی تھی اس میں اصحاب و تابعین شامل ہورہ سے تھے، المذاہم حضرت علی کے روز بیعت، مالک اشتر کو یہ کہتے ہوئے نہیں بھول سکتے کہ ،اے لوگو! یہ وصی اوصیاء، وارث علم انبیاء، عظیم تجربہ کار، بہترین دین داتا، جس کے ایمان کی گواہی کتاب نے دی اور رسول نے جنت کی بشارت دی، جس پر فضائل ختم ہیں، متقد مین ومؤخرین نے ان کے علم، فضل اور اسلام میں سبقت پر شک نہیں کیا۔

مالک اشتر نے اہل کو فد کی نیابت میں حضرت علی تی بیعت کی، طلحہ وزبیر نے مہاجرین وانصار کی نیابت میں بیعت کی، ابوالھیم بن تبہان، عقبہ بن عمر واور ابوابیوب نے مل کر کہا: ہم آپ کی بیعت اس حال میں کررہے ہیں کہ انصار وقریش کی بیعت ہماری گردنوں پر ہے (ہم ان کی نمایندگی کررہے ہیں)۔ انصار کا ایک گروہ اٹھا اور گویا ہوا، ان میں سب سے پہلے ثابت بن قیس بن شاس انصار ک جو کہ رسول کے خطیب سے کھڑے ہوئے اور کہا کہ: خدا کی قسم اے امیر المومنین! اگرچہ انھوں نے آپ پر خلافت میں سبقت حاصل کرلی، لیکن دین الٰہی میں پہل نہ کرسکے گو کہ انھوں نے کل آپ پر سبقت حاصل کرلی، لیکن دین الٰہی میں پہل نہ کرسکے گو کہ انھوں نے کل آپ پر سبقت حاصل کرلی، لیکن دین الٰہی میں پہل نہ کرسکے گو کہ انھوں نے کل آپ پر سبقت حاصل کرلی، لیکن آج آپ کو ظاہری حق مل گیا، وہ لوگ سے اور آپ سے لیکن کسی پر بھی آپ کا مقام پنہاں نہیں تھا، وہ جس کا علم نہیں رکھتے سے اس میں آپ کے مختاج سے، اور آپ اینے کراں علم کے سبب کبھی کسی کے مختاج نہیں دے۔

اس کے بعد خزیمہ بن ثابت انصاری ذوالشہاد تین (جن کی ایک گواہی دو کے برابرر سول خدائے قرار دی تھی) کھڑے ہوئے اور عرض کی: یامیر المومنین ہم نے خلافت کو آپ کے علاوہ کسی کے حوالے سے قبول نہیں کیا، آپ کے سواکسی کے پاس نہیں گئے، اگر ہم سے ہیں تو آپ ہماری نیتوں سے بخو بی واقف ہیں، آپ لوگوں میں ایمان پر سبقت رکھتے ہیں، احکام اللی کے سب سے بڑے عالم ہیں، رسول خدا کے بعد مومنین کے مولا ہیں، جو آپ ہیں

وه، وه كهال! اور جووه بين، وه آپ جيسے كهال!

صعصعة بن صوحان کھڑے ہوئے اور عرض کی: خدا کی قشم اے امیر المومنین! آپنے خلافت کوزینت بخثی ہے خلافت نے آپ کی زینت میں کوئی اضافہ نہیں کیا، آپ نے خلافت کو بلندی عطاکی اس نے آپ کور فعت نہیں دی، یہی وجہ ہے کہ سب سے زیادہ خلافت آپ کی مختاج ہے۔ (۱(
پُر بَیْجَراہ!

عثمان کے روح فرساد وران خلافت کے اختتام کے بعد شیعیان علی ہے عروح کازمانہ تھا، لو گوں کی ججو می اور از دھامی بیعت نے حضرت علی گوسریر آراء سلطنت کیااور زمام حکومت آپ کے سپر دکی، جس کی منظر کشی خودامیر المو منین نے یوں کی ہے ''لو گوں کااز دھام مجھ پرایسے ٹوٹ پڑا جیسے پیاسے اونٹ کا غول گھاٹ پر ٹوٹ پڑتا ہے گویاان کے چروا ہے نے ان کو آزاد اور بے مہار چپوڑ دیا ہو لگتا تھا کہ یہ بھیڑ مجھے یامیر ہے کسی فرزند کو ختم کر ڈالے گی۔ (۲ ر مگراس محبت کاد کھا وااس وقت بالکل بدل گیا جب بعض اصحاب نے حضرت علی سے گفتگو کی اور علی نے اپناار ادہ ظاہر کیا کہ ہم قانون حکومت کو فرمان رسول کے مثل بنانا چاہتے ہیں یعنی سب لوگ عطاو بخشش میں مساوی ہیں اور کسی قشم کاا متیاز نہیں رکھتے ،اور یہ وہی کیفیت تھی جس کی بنیاد عمر

......

) ا (تاریخ ایعقوبی، ج۲، ص۵۵

٢ (شرح نج البلاغه ابن الي الحديد، جه، ص٢

نے رکھی تھی اور یکسر بدل ڈالا تھا اور عثان نے آگر من وعن اس کی پیروی کی تھی خاص طور سے عثان کے وہ اہلکار جو بداخلاقی کے شکار سے ان کی معزولی (ایک اہم مسئلہ تھا) الہذا تنور جنگ بھڑک اٹھا اور حضرت کی خلافت کے آخری کمحات تک جو تقریباً پانچ برسوں پر مشتمل تھا شعلہ ور رہا۔
اور یہ پیس دینے والی جنگوں کی خلیج ، جمل وصفین کے دنوں تک باقی رہی اور ان جنگوں نے اکثریت کو اپنی لیپیٹ میں لے لیاحضرت کے مخلص اور صحیح عقیدے کے شیعہ صرف انگشت شار ہی رہ گئے ، صرف تھوڑ ہے سے افراد کے سواسب حالات کے تیز دھارے میں بہہ گئے ، اور حالات بہت ہی غیر مساعد ہو گئے اور جو بی گئے ان کی تعداد بہت زیادہ نہیں تھی جو اتباع و پیروی واخلاص میں کھرے اتریں ، جنگ نے ان سب کو بد بیں کر دیا تھا، جس کے سب جنگ بندی کی پہلی دھو کہ باز آواز پر ان لوگوں نے لبیک کہا (اور جنگ بند کر دی) جب امیر المو منین نے اس سازش کا پر دہ چاک کر کے ان کو ان کے ارادوں سے بازر کھنا چاہ، تو ان لوگوں نے مخالفت کی اس حد پر قدم رکھ دیا تھا کہ حضرت علی سے قتل ، یاد شمن کے سپر دکرنے کی دھم کی تک دے دی کھی ، ان کی نیتوں کے پیش نظر عقب نشینی کے سواکوئی چارہ نہیں تھا، کہا ہی لوگوں کے روگر دانی کی انتہانہ تھی۔

کیونکہ انھوں نے واقعہ تحکیم کے سلسلہ میں بہت جلد ندامت و خطاکا اظہار کیا تھا اور اکثریت کی بقاء پراس امر کاعلاج سوچا اور اپنے نفسوں سے کیئے وعدہ کی وفاچاہی بینی جنگ میں والپی،ان افراد کی گرگٹ کے مانند آراء کی تبدیلی،اس بات کی غماز ہے کہ بیہ لوگ صاحبان بصیرت نہیں تھے اور نہ ہی حضرت علی کے شیعہ تھے بلکہ انھوں نے علی کی شیعیت کاخول چڑھار کھا تھا اور ان کے عقید وں میں کسی قشم کی پختگی نہیں تھی اور ان کی بیہ حرکتیں اجتہادی اصحاب کی راہ وروش کی مکمل بیروی تھی،جو اولی الا مرحضرات کے حکم کی تھلم کھلا خلاف ورزی کرتے تھے اور اس اجتہادی اسلحہ کی ضرب اتنی کاری تھی کہ ذات رسالت کے حکم کا انکار ممکن بناڈ الا۔

اس باغی گروہ کی سرکشی،مزید پیچیدہ ہو گئی جب خو دامیر المومنین مواسی دوراہے پر لا کر کھڑا کر دیا کہ آپان مخالفین سے جنگوں کاسلسلہ شر وع کریں

جنھوں نے کچھ علا قوں میں فساد مجار کھا تھااور بے گناہوں کو قتل کیا تھا۔

اور نتیجہ اس وقت زیادہ ہی جان لیواہو گیا کیونکہ اس جنگ نے آپ کے چاہنے والوں کی قوت کو مضحل کر دیااورر وزبر وزوہ سستی و تساہلی کے شکار ہونے لگے اور جہاد کی جانب امیر المومنین کارغبت دلانا بے سود ہو گیا، جولوگ آپ کے خاص شیعہ نچ رہے تھے ان کے ارادوں کے تجدید کی ضرورت تھی، اور اس وقت تو قیامت کبری کوٹ پڑی جب ایک جہنمی نے آپ کوعبادت کی حالت میں محراب میں شہید کر دیا...

تا کہ خالص شیعہ کے تربیتی مرکز کوختم کر سکیں. اس سبب آپ کے بڑے فرزند حضرت حسن مجتبی کے پاس ان کے دور حکومت میں قیام کے اس عظیم بوجھ کواٹھانے کے لئے کوئی سہارانہیں تھا۔

صیح اور راسخ عقیدوں کے مالک افراد کا بالکل فقدان تھانیز بیچے ہوئے افراد کی اکثریت نے بھی ساتھ جیموڑ دیا تھا، للذاحسن مجتبی نے جب یہ درک کر لیا کہ اس کیفیت میں اور ان لوگوں کی ہمراہی میں جنگ کو طول دینا معقول نہیں توان کے پاس معاویہ ابن ابی سفیان سے صلح کرنے کے سواکوئی چارہ نہیں رہ گیا۔

معاویہ کے زمام حکومت سنجالنے کے سبب تشیع بہت ہی اختناقی دور میں داخل ہو گئی،اب معاویہ نے شیعوں کو ظلم کی آخری حدول سے کچلنے اور انتقام کی صورت شروع کر دی،اور شیعوں کے بہت تھوڑ ہے سے افراد کے سواکوئی نہیں بچا،معاویہ نے حجر بن عدی جیسے اوران کے ساتھیوں کو تراش ڈالااور قتل کر ڈالا،اینے بیس سالہ دور حکومت میں بقیہ افراد پر عرصۂ حیات ننگ کر دیا،اوراذیت کی تمام صور توں کوان پر رواجانا۔

ابن ابی الحدید معتزلی نے مدائنی کی ''الا حداث'' نامی کتاب سے یوں نقل کیا ہے کہ: معاویہ نے اسم ھیں اپنے اہلکاروں اور گماشتوں کو یہ لکھ بھیجا کہ ابوتراب اور ان کے گھر انے کے جو فضائل ہیں میں ان سے بَری و منکر ہوں، یہ پیغام پاتے ہی ہر شہر و گوشہ و کنار میں ہر منبر پر زبان دراز خطیب چڑھ دوڑے اور علی اور ان کی آل پاک پر لعن وطعن شر وع کر دیا، اس دوران سب سے زیاد دروح فرساحالات سے اہل کو فہ گذر رہے تھے۔

کیونکہ بیر آپ کے شیعوں کامر کزتھا،ان پرزیاد بن سمیہ کومامور کر دیااور بھر ہ کی حکومت کواس سے ضم کر دیا،اس نے شیعوں کی چھان بین شروع کر دی

۔ یہ علیؓ کے شیعوں سے بخو بی واقف تھا کیونکہ حضرت علیؓ کے دور خلافت میں ان لوگوں کے ساتھ رہ چکا تھاللذا جس کو جہاں کہیں دشت و جبل میں پایا
موت کے گھاٹ اتار دیا،ان کوڈرایاد ھمکایا،ان کے ہاتھ پیر کاٹ دیئے، آئکھیں پھوڑ دیں، تھجوروں پر سولی دی، عراق سے نکال باہر کیا،اس وقت کوئی
مجھی سر شناس افراد میں سے نہیں بچا۔

معاویہ نے اپنی حدود مملکت کے چار گوشوں میں یہ لکھ بھیجا کہ مباداآل علی اور محبان علی کی گواہی کو قبول کیا جائے، عثمان کے چاہنے والوں اور ان کے فدائیوں کو سرآ تکھوں پر بٹھاؤ، اور جولوگ عثمان کے فضائل و مناقب کو بیان کرنے والے ہیں ان کو اپنی مجلسوں کی زینت بناؤان کو اہمیت دو، انعام واکر ام سے نواز و، اور ان افراد کی فہرست باپ اور قبیلوں کے نما کس کے ساتھ ہم تک ارسال کرو. بید دھنداشر وع ہوا اور دن ورات عثمان کے فضائل کی تخلیق شروع ہوگئی، کیونکہ معاویہ نے اپنالاروں کو آب ودانہ خیمہ وچادر، خراج (کی معافی) اور عرب میں اس کو اور اس کے خاندان والوں کو فوقیت کی لالج دی تھی، للذا ہر نگری میں بید عت شروع ہوگئی گھر اور گھر کے باہر اس بدعتی آند تھی کی مبالغہ آرائی شروع ہوگئی، اب کیا تھا معاویہ کے اہلکاروں میں، حس کسی کانام عثمان کے قصیدہ خوانوں کی فہرست میں آجا تا اس کی کا یا پلٹ جاتی، اس کانام مصاحبوں میں شامل، تقرب و شفاعت میں داخل، اور وہ سب اس میں داخل ہوگئے۔

اس کے بعد معاویہ نے دوسر اپلندہ تیار کیااور اہلکاروں کوروانہ کیا کہ!، عثمان کے فضائل قرب وجوار شہر ودیبات میں اٹے پڑے ہیں ''بس'' جیسے ہی میر اخط تم لو گوں کو سلے اصحاب اور گذشتہ دونوں خلیفہ (ابو بکر وعمر) کے فضائل کے لئے لو گوں کو تیار کر دو،اور کسی بھی شخص کو ابو تراب کی فضیات میں صدیث نہ بیان کرنے دو، بلکہ اس صدیث کو اصحاب کی شان میں مڑھ دو، کیونکہ یہ فغل میر نے نزدیک محبوب، میری آئکھوں کی ٹھٹڈک، نیز ابو تراب اوران کے شیعوں کو کچل دینے کاسامان ہے، معاویہ نے عثمان کی فضیات ومنقبت کے لئے ان لو گوں پر بہت زور دیا تھا۔
اس کا یہ پلندالو گوں کے سامنے پڑھا گیا جس کے سب اصحاب کی فضیات میں فوراً سے بیشتر بہت ساری صدیثیں تخلیق کر دی گئیں جن کی کوئی حقیقت نہیں تھی اور لو گوں نے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، یہاں تک کہ اس مہم میں منبروں کادھڑ لے سے استعال کیا گیا، اور یہ ذمہ داری معلمین کے حوالے کر دی گئی، انھوں نے ان کے بچوں اور نوجوانوں کو کافی مقدار میں سکھایا اور قرآن کی ماننداس کی روایت اور تعلیم دی، صدیہ کہ ان کی لڑکیوں، عور توں، خاد موں اور چرکاروں کواس کی مکمل تعلیم دی گئی، اور ان کواس کی مکمل تعلیم دی گئی، اور ان کواس کی مکمل تعلیم دی گئی، اور ان کواس کی محد لیا۔

اس کے بعد حدود مملکت کے تمام شہروں کے لئے صرف ایک تحریر لکھی: ''دیکھو جس کے بھی خلاف بیہ ثبوت مل جائے کہ یہ علی اور اولاد علی کا چاہئے والا ہے اس کا نام دفتر سے کاٹ دواور و ظیفہ بند کر دو''

اس کے ساتھ ایک ضمیمہ بھی تھا''جس کسی کو بھی ان سے میل جول رکھتے پاؤاس کی نیخ کنی کر دواور اس کا گھر ڈھادو''

اب اس سے زیادہ اور مشکل دور عراق میں نہیں آسکتا تھا خاص طور سے کو فیہ میں ، حدید کہ اگر کسی شخص کے بارے میں مطمئن ہوناچاہتے تھے کہ یہ علی کا شیعہ ہے یا نہیں ؟ تواس کے گھر میں جاسوس کو چھوڑ دیتے تھے ، وہ شخص اپنے غلام وخادم سے ڈر تا تھا جب تک اس سے مطمئن نہیں ہو جاتا تھا کسی قسم کے راز کی بات نہیں کرتا تھا۔

من گڑھت حدیثوں کی بھر مار اور الزامات کی بارش ہو گئی اور اس (جرم) میں فقیہوں، قاضیوں اور امیر وں کے ہاتھ رنگین تھے۔

سب سے بڑی مصیبت توبہ تھی کہ جو قاریان قرآن اور رواویان حدیث تھے اور وہ لوگ جو تقویٰ وزہد کا اظہار کرتے تھے، انھوں نے بھی حدیث کی تخلیق میں خاطر خواہ حصہ لیاتا کہ امیر شہر کی نگاہوں میں باو قار اور ان کی نشستوں میں مقرب، مال دودولت کے حصہ دار اور مکانوں کے مالک بن جائیں، حدیہ کہ بیہ خودساختہ حدیثیں جب ان متدین افراد کے ہاتھوں پہنچیں جو جھوٹ اور بہتان کو حرام گردانتے تھے توانھوں نے بے چوں وچراان کو قبول کرلیں اور ان کو حق اور پھی میں جو جھوٹ اور بہتان کو حرام گردانتے تھے توانھوں کے بچوں وچراان کو قبول کرلیں اور ان کو حق اور پھی میں مقاروں سے نقل بھی کیں، اگر وہ بی جانے کہ بیہ باطل ہیں تونہ ہی اس کو نقل کرتے اور نہ ہی اس کی حفاظت کرتے۔ یہ سلسلہ حضرت حسن مجتبی کی شہادت تک چلتار ہا، ان کے بعد تو فقنہ وبلا میں اضافہ ہوتا گیا اور علی کے حامیوں میں سے کوئی ایسانہیں تھاجو اپنے جان ومال اور شہر بدر ہونے سے خائف نہ ہو۔

امام حسین گی شہادت کے بعد حالات نے دوسرارخ اختیار کر لیااور عبد الملک بن مروان امیر بنااس نے شیعوں پر سختی شروع کر دی اور جاح بن یوسف ثقنی کوان پر مسلط کر دیا، بس کیا تھاز ہد کے ڈھو تگی ،اصلاح و دین کے بہر و پینے ، علی کے بغض اور دشمنان علی کی محبت ،اور عوام میں جو بھی یہ دعوی کر تاکہ ہم بھی علی کے دشمن ہیں ان سے دوستی کے سبب مقرب بارگاہ ہوگئے ،اور شہ کی مصاحبی پر اترانے گئے ،اس کے بعد خاندان بنی امیہ کے گرگوں کی ثنا خوانی ، فضائل بیانی اور یاد ماضی کی روایتوں میں اضاف نہ شروع ہوگیا، دوسری طرف حضرت علی کی ججو ، عیب تراشی اور طعن و تشنیخ کا دروازہ کھلار ہا۔

ایک شخص تجاح بن یوسف کے سامنے آکے کھڑ اہوا ، کہا جاتا ہے کہ اصمعی عبد الملک بن قریب کا دادا تھا، وہ چیجا ،اے امیر! میرے گھر والوں نے مجھے

حچوڑ دیاہے اور مجھے علی کہہ کر پکارتے ہیں میں مجبور ولا چار شخص ہوں، میں امیر کی عنایتوں کا محتاج ہوں، تجاج اس پر بہت ہنسااور بولا کہ: تمہارے اس توسل حاصل کرنے کے لطف میں تم کو فلاں جگہ کا حاکم بناتا ہوں۔

ابن عرفہ جو کہ نقطویہ کے نام سے مشہور ہیں اور بزرگ محدثین میں ان کا شار ہوتا ہے اس خبر سے متعلق تاریخ کے حوالے سے کہتے ہیں کہ: اصحاب کی شان میں گڑھی جانے والی اکثر حدیثیں بنی امیہ کے دور حکومت کی ہیں ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے تخلیق کی گئیں ہیں کیونکہ فرزندان امیہ یہ سونچ رہے تھے کہ اس کے سبب بنی ہاشم کوذلیل کر دیں گے۔(۱(

جیسا کہ ابن ابی الحدید نے دوسری روایت حضرت امام باقر سے روایت کی ہے: جواسی معنی کی عکاسی کرتی ہے، آپ نے اپنے کچھا اصحاب کو مخاطب کر کے فرمایا: اے فلال! قریش نے ہم پر کیا کیا مصیبتیں نہیں ڈھائیں اور ہمارے شیعوں نے کیسے کیسے ظلم نہیں برداشت کئے۔
ادگاں میں بردا ہوں نے قبض میں جرک میں قب فرمایا ہے۔ کہ ایک انگری میں میں میں میں میں تو بیش نے ہم میں میں گردائی کے ایس کے اداری میں میں میں میں برداشت کئے۔

لوگوں سے رسول اللہ ی قبض روح کے وقت فرمایاتھا: ''ہم (اہل بیت) لوگوں میں سب سے برتر ہیں'' قریش نے ہم سے روگردانی کرلی یہاں تک کہ خلافت اپنے محور سے ہٹ گئ اور انصار کے مقابل ہمارے حق وجت پراحتجاج کیا، اس کے بعد قریش ایک کے بعد دوسرے کی طرف اس کولڑھ کاتے رہے یہاں تک کہ ایک بار پھر ہم تک واپس آئی پھر ہماری بیعت توڑدی گئی، ہمارے خلاف علم جنگ بلند کردیا گیا اور اس خلافت کا مالک و پیشوامشکلات و پریشانیوں میں گھٹتار ہا یہاں تک کہ

) ا (شرح نج البلاغه، ۱۱۶، ص ۴۶،۴۴، وه تكاليف اور مشكلات جو آل بيت كي زندگي كا حصه بن تُسكين .

شہادت اس کامقدر بن گئی، پھران کے فرزند حسن کی بیعت کی گئیاور عہد و پیان کئے گئے لیکن ان کے ساتھ عہد شکنی کیاوران کونسلیم کرادیا گیا۔ اہل عراق نےان کے خلاف بغاوت کی اور خنجر کاوار کیا،ان کالشکر تنز بنز ہو گیا،ان کی اولاد کی ماؤوں کے زیورات چھین لئے گئے۔

جب معاویہ سے صلح کی توحسنٌاوران کے فرزندول کاخون محفوظ ہوا،ان کی تعداد بہت ہی کم بھیاس کے بعداہل عراق نے حسین کی بیس ہزار کی تعداد میں بیعت کی، لیکن اپنی بیعتوں سے منحرف ہو گئے اوران کے خلاف نکل پڑے جب کہ ان کی گردنوں میں حسین کی بیعت کا قلادہ پڑا تھا۔

میں بیعت کی، میمان اپنی بیعتوں سے سخر ف ہوئے اور ان کے خلاف نقل پڑے جب کہ ان کی کرد نوں میں تسمین کی بیعت کا قلادہ پڑا تھا۔
پھر بھی حسین کو شہید کر ڈالااس کے بعد ہم اہلبیت ہمیشہ پسے رہے اور رسواہوتے رہے ہم دور، امتحان میں مبتلا، محروم ومتحول، خوف زدہ، ہمار ااور
ہمارے محبوں کا خون محفوظ نہیں رہا، دروغ بافوں اور ملحدوں نے جھوٹ اور الحاد کے سبب اپنے امیر وں، شہر کے بد کر دار قاضیوں اور بددین اہلکاروں کی
قربت حاصل کی، انھوں نے جھوٹی اور من گڑھت حدیثوں کا جال بنا، اور ہمار کی طرف ان چیزوں کی نسبت دی جن کونہ ہم نے کہا تھا اور نہ ہی انجام دیا تھا
ہم سبب، صرف کو گوں کو ہمار اوشمن بنانے کے لئے کیا گیا، اور سب سے بڑا اور براوقت حسن مجتبی گی شہادت کے بعد معاویہ کے دور خلافت میں آیا تھا، ہر
شہر میں ہمارے شیعہ قتل کئے جارہے تھے، صرف گمان کے سب ان کے ہاتھ پیر کاٹ دیئے گئے! جو کوئی بھی ہماری محبت یا تعلقات کا اظہار کر تا اس کویا
قید کردیتے یا اس کا مال لوٹ لیتے یا اس کا گھر ویران کردیتے ، یہ کیفیت روز بر دھتی گئی یہاں تک کہ قاتل حسین ، عبیداللہ بن زیاد کا زمانہ آیا، اس کے
بعد تجاج آیا اس نے ہر طرف موت کا باز از گرم کردیا، ہر گمان و شک کی بنیاد پر گرفتار کر الیتا (زمانہ ایسا تھا کہ ) اگرایک شخص کو زند این و کافر کہتے تو
برداشت کر لیت بجائے اس کے کہ اس کو علی کا شیعہ کہا جائے ، صدیہ کہ وہ شخص ہو کہ مستقل ذکر الٰمی کر تا تھا شاید سچا تقوی ہو، مگر وہ عجیب و غریب
مدیثوں کو گذشتہ حاکموں کی فضیلت میں بیان کر تا تھا جب کہ خدائے ان میں سے کس ایک شیء کو خلق نہیں کیا تھا، اور نہ وجود میں آئی تھی وہ لوگوں کی

کثرت روایت کوسبب حق مسجحتا تھااور نہ ہی جھوٹ کا گمان تھااور نہ ہی تقویٰ کی۔(ا(

یہ دونوں عظیم اور بھر وسہ مندعبار تیں بنیامیہ کے دوران حکومت میں شیعوں کی حقیقی کیفیت کی عکاس ہیں، جبکہ اموی حکومت سواسوسال (۱۲۵) پر محیط ہے، لیکن عباسی حکام نے آل محمد کی رضا کا ڈھونگ رچایا تھا اوران کے فرزندوں کے دعویدار بن کراموی حکومت کا تختہ پلٹ کر انقلاب لاناچاہا تھا لیکن انھوں نے بچاز ادبھائی ہونے کے باوجو داملیت کے ساتھ غداری کی۔

ہر چند کہ اموی عہد کے آخری ایام اور عباسی حکومت کے ابتدائی دنوں میں البدیت اور ان کے شیعوں کے لئے تھوڑا سکون کا سانس لینے کاموقع ملاتھا، گر عباسی خلفاء اس جانب بہت جلد متوجہ ہو گئے، خاص طور سے منصور کے زمانے میں تشیع کی مقبولیت البلبیت کے گرد حلقہ بنانے کے سبب تھی اور جب انھوں نے یہ محسوس کیا تو ابتدائی شعار کی خول اتار دیئے اور اموی ظالم وجابر حکومت کہ جس کو ظلم کے سبب ختم کیا تھا اس سے آگے نکل گئے المبدیت اور ان کے شیعوں پر سختی شروع کر دی، جس کے سبب گرد و نواح سے انقلاب کی آواز اٹھنے گئی جس میں علوی سادات کرام شریک کارتھے جن میں سے محمد ان کے شیعوں پر سختی شروع کر دی، جس کے سبب گرد و نواح سے انقلاب کی آواز اٹھنے گئی جس میں علوی سادات کرام شریک کارتھے جن میں سے محمد میں عبد اللہ بن عبد اللہ بن حسن بن علی للقب بہ نفس ذکیہ پیش پیش تھے جنھوں نے عباسی خلیفہ منصور کے نام ایک خطروانہ کیا تھا جس میں اس بات کا اشارہ تھا کہ تم لوگوں نے المبدیت سے قربت ثابت کر کے اموی حکومت کیے جتھیا یا ہے اور حکومت ہاتھ آتے ہی ان کو بر طرف کر دیا، وہ کہتے ہیں کہ حق سے جہ دار حکومت ہاتھ آتے ہی ان کو برطرف کر دیا، وہ کہتے ہیں کہ حق سے حاصل کیا ہے اور ہمارے شیعوں کی مددسے تم نے خروج کیا تھا ہماری نضیات کے سبب اس کے حصہ دار سے جو، ہمارے باپ علی (ابن ابی طالب) وصی اور

......

) ا (شرح نج البلاغه ابن الي الحديد ، ج ۱۱، ص ۴۳

امام تھان کی اولادوں کے ہوتے ہوئے تم اس (خلافت) کے وارث کیوں کربن بیٹے، تم اس بات کو بخو بی جانتے ہو کہ اس کاحقدار ہمارے سواکو ئی نہیں کیونکہ حسب ونسب اور اجدادی شرف میں کوئی ایک بھی ہمارے ہم پلہ نہیں۔

ہم نہ ہی فرزندان لعنت خور دہ ، نہ ہی شہر بدراور نہ ہی آزاد شدہ ہیں ، بی ہاشم میں قرابت داری کے لحاظ سے ہم سے بہتر نہیں جو قرابت سابقۂ اسلامی اور فضل میں بہتر ہو،اللّٰہ نے ہم میں سے اور ہم کو چنا ہے ، محمدٌ ہمارے باپ اور نبیوں میں سے تھے ،اور اسلاف میں علی اول مسلمین ہیں ، نبی کی از واج میں سب سے افضل مدیجہ طاہر ہ تھیں جفوں نے سب سے پہلے قبلہ رخ ہو کر نماز اداکی ،رسول کی نیک دختر حضرت فاطمہ زہر اُتھیں جوخوا تین بہشت کی سر دار ہیں۔ (۱(

جب منصور نفس ذکیہ کو گرفتارنہ کر سکاتواس نے کینہ کے تیروں کارخ ان کے خاندان اور اہل قبیلہ کی جانب کردی، منصور نے ان کے ساتھ جو برتاؤ کیا اس کو جاحظ نے یوں نقل کیاہے:

منصور فرزندان حسن مجتبی کو کوفہ لے گیااور وہاں لے جاکر قصر ابن ہبیرہ میں قید کر دیااور محمد بن ابراہیم بن حسن کوبلا کر کھڑا کیااور ان کے گرد دیوار چنوا دی اوراسی حال میں چھوڑ دیایہاں تک وہ بھوک و پیاس کی شدت کے سبب جان بحق ہو گئے اس کے بعد ان کے ساتھ جو فرزندان حسن تھے ان میں سے اکثر کو قتل کر دیا۔

ابراہیم الفسرین حسن بن حسن بن علی ابن ابی طالب موزنجیروں میں حکڑ کر مدینہ سے انبار لے جایا گیا،اور وہ اپنے بھائیوں،عبداللہ اور حسن سے کہہ رہے

تھے کہ ہم بنیامیہ کے خاتمہ کی تمناکررہے تھے اور بنی عباس کی آمد پر خوش ہورہے تھے اگرایسانہ ہو تاتو آج ہم اس حال میں نہ ہوتے جس میں اس وقت ہیں۔(۲(

......

)ا(تاریخ طبری، جے، ص۷۲۵

)۲(النزاع والتخاصم، ص ۴۷

نفس ذکیہ کے انقلاب کو کچل دینے کے بعد اور مدینہ میں ان کے قتل اور ان کے بھائی ابراہیم بن عبد اللہ کے قتل کے بعد ''جفوں نے بھر ہ میں قیام کیا تھا اور کو فہ کے نزدیک باضری نامی مقام پر جاں بحق ہوئے تھے'' جس کولوگ بدر صغریٰ بھی کہتے تھے۔ (ا(

عباسی حکام کے خلاف انقلابات بیاہوتے رہے، محمد بن جعفر منصور کے زمانے میں علی بن عباس بن حسن بن علی ۲۲۲ نے قیام کیا، کیکن اس علوی انقلابی کو دستگیر کرنے میں کامیاب ہو گیا، حسن بن علی کی سفارش پران کو آزاد کر دیا لیکن شہد کے شربت میں زہر دیدیا گیا جس نے اپنا کام کر دیا، چند دن نہیں بینچ کے دون نہیں بینچ کے کہ وہ مدینہ کی طرف چل پڑے کیکن ان کے جسم کا گوشت جا بجاسے بھٹ گیا تھا اور اعضائے بدن جدا ہو گئے تھے اور مدینہ میں بینچ کر تین دن بعد انتقال ہو گیا۔ (۲(

موسی ہادی خلیفہ کے زمانے میں حسین بن علی بن حسن بن علی ابن ابی طالب ۲۲۲ نے قیام کیااور ان کابیہ قیام فخ نامی مقام پر ان کے قتل کے ساتھ ختم ہو گیا، وہ شہید فخ کے نام سے مشہور ہیں، ہادی کے بعد جب رشید حاکم ہواتواس نے یحییٰ بن عبد اللہ بن حسن کو گرفتار کرا کر زندہ دیوار میں چنوا دیا۔ (۱۳ (

جب مامون نے حکومت سنبھالی توعلویوں سے محبت کاد کھاوا کیااور علی بن موسی الرضاً کو بلا کر جبر اً ولی عہدی دی اس کے بعد زہر دے کر شہید کرادیا۔ عباسی حکمر انوں کی عادات قبیحہ جڑ پکڑ گئیں اور ائمہ علیہم السلام کواس کا نشانہ بنایااور زندہ ومردہ سب پر ظلم کیا۔

.....

) ا (مقاتل الطالبين، الى الفرج الاصفهاني، ص١٥ ٣٦٥

٢ (مقاتل الطالبين، الى الفرج الاصفهاني، ص١٥ ٣٦٥

٣ (مقاتل الطالبين، ص٥٠ ١

چنانچہ متو کل نے قبرامام حسین پرہل چلوادیئے اور پانی بھر وادیااور لوگوں کو آپ کی زیارت سے منع کر دیابلکہ مسلح افراد کے ذریعہ ناکہ بندی کرادی کہ کوئی شخص بھی امام حسین کی زیارت کو نہ جائے اور اگر جائے تو فوراً اس کو گرفتار کر لیا جائے۔

متوکل نے اہلبیت کے خلاف قید و بندگی سیاست اختیار کی، عمر بن الفرج کو مکہ و مدینہ کا مختار کل بنادیا، اور فرزندان ابوطالب پر کڑا پہرہ بھادیا کہ یہ لوگوں سے میل جول نہیں رکھ سکتے اور لوگوں پر پابندی لگادی تھی کہ ان کے ساتھ حسن رفتار نہ کریں اور کوئی اس وقت ایک شخص بھی کسی قسم کی معمولی سی بھی ان کی اطاعت نہیں کر سکتا تھا، مگر یہ کہ سختی جھیلے اور نقصان اٹھائے، بلکہ انتہایہ تھی کہ سیدانیوں کی ایک جماعت کے پاس صرف ایک پیرا ہن ہوتا تھا جن میں باری باری نماز اداکرتی تھیں اس کے بعد اس پر پیوندلگاتی تھیں اور چر خہ کے پاس سربر ہند بیٹھ جاتی تھیں۔(ا

جب مستعین باللہ حاکم ہواتواس نے بحییٰ ابن عمر بن حسین کو قتل کر دیا، جن کے بارے میں ابوالفرج اصفہانی نے کہاہے کہ: وہ بہادر ، دلیر ، توی الجثہ ، نگر ، جوانی کی غلطیوں سے پاک شخص تھااس کا مثل نہیں مل سکتا ، جب ان کا سر بغداد میں لا یا گیاتواہل بغداد مستعین کے خلاف چیخنے گئے ، ابو حاتم علی بن عبد اللہ بن طاہر داخل ہوئے اور کہا کہ: اے امیر! میں تجھے اس شخص کی موت پر مبار کباد پیش کر تاہوں کہ اگر رسول خداً زندہ ہوتے توان کواس حوالے سے تعزیت پیش کرتا ہوں کو اس بد حالی اور بگڑی کیفیت میں موالے سے تعزیت پیش کرتا ، یحییٰ کے دوستوں کو قیدی بناکر بغداد میں لا یا گیا ، اس سے قبل کسی اسیر وقیدی کارواں کو اس بد حالی اور بگڑی کیفیت میں نہیں دیکھا گیا تھا ، وہ لوگ نگے پیر زبر دستی پھر ائے جارہے تھے اگران میں سے کوئی پیچے رہ جاتاتواس کی گردن اڑا دی جاتی تھی۔ (۲

)ا(مقاتل الطالبين، ص٥٠٣)

٢ (مقاتل الطالبين، ص٥٠٠)

کئی صدی تک شیعوں نے چین کاسانس نہیں لیا، مگر جب بہائی حکمرال کادور • ۳۲ھ میں آیااور انھوں نے بعض اسلامی ممالک کی باگ ڈور سنجالی تو سکون ملا، پیہ اخلاق کے بہت اچھے تھے، انھیں کے دور حکومت میں شیعی ثقافت نے نمو پائی، یبال تک سلجو قیوں کادور آیااور وہ ۲۳ھ میں بغیراد کے حکمرال بن گئے ان کاسر دار طغر ل بیگ تھااس نے شیعہ کتب خانہ کو نذر آتش کا حکم دے دیااور شیعوں کے مرجع شخطوسی جس کرسی پر پیٹھ کردرس دیا کرتے تھے، اس کو بھی جلوایا، اس کتب خانہ کو بھی نذر آتش کردیا، جے ''ابو نصر سابور بن اردشیر'' نے مرتب کیا تھاجو بہاءالد و لہ البویجی کے وزیر تھے، کرتے تھے، اس کو بھی جلوایا، اس کتب خانہ کو بھی نذر آتش کردیا، جے ''ابو نصر سابور بن اردشیر'' نے مرتب کیا تھاجو بہاءالد و لہ البویجی کے وزیر تھے، وہوقت بغداد میں علم کادور تھا، اس وزیر جلیل نے کرخ میں اہل شام کے محلہ میں ایم سام علی سام کے محلہ میں اہل ہند، چین، روم کے مولفین کی کتابوں کو جمح کر دیا تھا ان کی تعداد تقریباً دس ہزار تھی جو عظیم آثار اور اہم سفر ناموں پر مشتمل تھی، اس میں موجود اکثر کتابیں مولف کی ہاتھوں کی کسی ہوئی اصل خط میں ان کی تعداد تقریباً دس بین ابن مقلہ نے ماتھوں کی کسی ہوئی اصل خط میں ان کت میں ابن کے موجود اکثر کتابیں مقلہ نے ماتھوں کا کسی مصوف بھی تھا۔ ( ا

یا قوت حموی اس کتاب خانہ کی تعریف میں کہتاہے کہ: پوری دنیا میں اس سے بہتر کتابیں نہیں تھیں اس کی ساری کتابیں معتبر ذمہ داروں کے خط اور اصول تحریر پر مشتمل تھیں۔ (۲(

خلافت عثانیہ (ترکیہ) کے زمانے میں بھی شیعوں پر پھھ کم مظالم نہیں ڈھائے گئے، سلیم عثانی باد شاہ کے ، کان خبر چینوں نے بھر دیئے کہ آپ کی رعایا میں مذہب شیعیت پھیل رہی ہے اور بعض افراداس سے منسلک ہورہے ہیں، سلیم عثانی نے ان تمام افراد کو قتل کا حکم صادر کر دیاجواس مذہب شیعہ میں شامل ہورہے تھے۔ (۳)اس وقت تقریباً چالیس ہزار افراد کا قتل عام کیا گیا۔

......

)ا(خطط الشام، جسم، ص١٨٥، الكامل في التاريخ، ج٠١، ص٣

۲ (مجم البلدان، ج۲، ص۳۲ )۳ (مجم البلدان، ج۲، ص۳۲ )۲ (مجم

شیخ الاسلام نے فتوی دیا کہ ان شیعوں کے قتل پراجرت ملے گی اور شیعوں کے خلاف جو جنگ کو ہوادے گااس کو بھی انعام دیاجائے گا۔ (ا( ایک شخص نے شیخ نوح حنفی سے شیعوں کے قتل اور جنگ کے جواز کامسکہ یو چھاتھااس کے جواب کے تحت شہر حلب میں ہزاروں لوگوں کو قتل کر دیا گیا، اس خود باختہ مفتی نے اس کے جواب میں لکھا کہ: خداتمہار ابھلا کرے تم جان لو کہ وہ (شیعہ) لوگ کافر، باغی، فاجر ہیں،ایک قسم کے کفار باغی، دشمنان خدا، فاسقین، زندیق و ملحدین جمع ہو گئے ہیں۔

جو شخصان کے کفر والحاد اور ان کے قتل کے وجوب وجواز میں ڈانواں ڈول ہو، وہ بھی انھیں کے مثل کا فرہے، آگے کہتا ہے کہ: ان اشر ار کفار کا قتل واجب ہے، چاہے تو بہ کریں بان کے بچول اور ان کی عور توں کو کنیز بنانے کا حکم ہے۔ (۲(

یہ توتار نخ میں سے بہت کم ہے جس کو شیعیت نے تاریخ کی مشکلات وپریشانیوں کو جھیلا ہے ، ہم نے صرف بطوراختصار پیش کیا ہے ان اسباب سے پردہ اٹھانے کے لئے جس کا بعض حکو متیں دفاع کرتی ہیں اور جو لوگ شیعیت کے چہرے کو خاطر خواہ لبادہ میں لیپیٹ کرلوگوں کے سامنے پیش کرناچا ہے ہیں اس لئے کہ شیعیت ہمیشہ تاریخ کے ظالم و جابر بادشاہوں کی آئھوں میں کانٹے کی طرح کھٹاتی رہی ہے ، جیسا کہ انھوں نے ہم کوالیے فکری مقدمات فراہم کئے کہ شیعہ ہی حصوں میں تقسیم ہو جائیں ، ظاہر سی بات ہے ان اقدامات کے تحت بہت سارے لوگ اندھیرے میں رہ گئے اور وہ اقدامات واسباب جو انحراف کی نشوو نما کے لئے اس میں داخل کئے تھے تا کہ لوگ

) ا (الامام الصادق والمذاهب الاربعه ،اسد حيدر ،ج ۱، ص۲۴۴

)۲ (الفصول المهمه، تاليف سيد عبد الحسين شرف الدين، ص ١٩٦- ١٩٥، فياوي حامديه، ج١، ص ١٠٠ ابتار تخ الشيعه، شيخ مظفر، ص ١٩٧ ا التقيه في فقه ابل البيت ، ج١، ص ٥١

اصلی خط شیعیت سے منحر ف ہو جائیں، بعض اسباب کے تحت منحر فین اور وسواسی لوگ صفوف شیعہ میں داخل ہو گئے اور بعض نے فاسد عقالہ کااظہار اور باطل نظریات کواس سے ضم کر دیاتا کہ شیعیت کا حقیقی چرہ لو گول کے سامنے بدنام ہو جائے۔

جو ظالم محكمر انوں كے لئے ایک موقع تھااور اس اصلی انقلابی اسلامی تحریک کے خلاف ان ظالموں کی مدد تھی، یہ اسلامی خطاس دین کا محافظ تھا جس كو رسول عربی کے كرآئے تھے اور اہل بیت كرام كو اسكى حفاظت پر مأمور كيا تھاجو كه رسول كے بقول قرآن كے جم پله تھے۔

## چو تھی فصل

## ميرتشيع

امام حسین کی شہادت کے بعد ائمہ ۲۲۲ نے اس بات کو بخوبی درک کر ایا کہ ابتدائی گردہ کے جانے بعد اب صرف یہی باتی ہیں اور ان میں عقید تی وہ پچنگی خبیس آئی ہے جو قیام کی مطلوبہ اہلیت کی حامل ہواور اس کو حاصل کرنے کے لئے جسمانی قربانی بہت پیش کی ہے، لہذا انھوں نے ادھر سے رخ موڑ لیا،
ایک نئی چیز کی جانب وہ تھی شیعوں کی ثقافتی تربیت ان کے قلب ود ماغ میں عقیدوں کی پچنگی اور انحو افی راہوں سے ان کی حفاظت، جو کہ عبای سلاطین کے دور حکومت اور زیر سامیہ جنگی صورت میں جنم بائی تھی، لہذا امام سید سجاد نے اس تحریک کو اسلام کی صورت میں جنم بائی تھی، لہذا امام سید سجاد نے اس تحریک کو اسلام کی حقیقی تعلیم کی صورت میں اور تک پھیلانا شروع کر دیا اور الیسے محافظین کی تربیت شروع کی جو اسلام کی راہ دورسم کو زندہ رکھ سکیں اور سنت نبوی کو اجاگر کر سکیں ،ہر چند کہ شہادت امام حسین نے بعد بہت ہی مشکل کام تھا اور اموی سلطانوں نے شیعوں پر عرصۂ حیات ننگ کر کے ان کو بہت گھٹن میں مبتلا کر دیا تھا اور اہل بہت کی نقل و حرکت پر گھات کے در برو تھی، جب آپ نے خرزندامام محمد نے امامت سنجالی تو حالات کچھ بہتر ہوئے ، اس وقت اموی کا کام تھا ور اموی سلطانوں نے مہلت مل گئی کہ گذشتہ دنوں کے بنسبت شیعوں کو جمع کر کے علوم اسلامی کو ان تک پہنچا سکیں، جب ان کے فرزندامام صادق کو ور امامت آیا تو اموی حکومت کا سورج بس غروب کے پر دے میں جانے ہی والا تھا اور جابر سلطانوں کی ساری مشعولیت خانہ جنگیوں کو کچلنارہ گئی تھی، عباس خافاء کی سلطنت کا طلوع امام صادق کے لئے سنہری موقع تھا کہ وہ علوم اسلامی کو دل بخواہ کیفیت میں لوگوں تکو اسلامی کو دل بخواہ کیفیت میں لوگوں تکو اسلامی کو دل بخواہ کیفیت میں لوگوں تکو اسلامی کو دل بخواہ کیفیت میں والے نئی دی علوم اسلامی کو دل بخواہ کیفیت میں لوگوں تکو اسلامی کو دل بخواہ کیفیت میں لوگوں تکو سلطنت کا طلوع امام صادق کے لئے سنہری موقع تھا کہ وہ علوم اسلامی کو دل بخواہ کیفیت میں لوگوں تکو اسلامی کو دل بخواہ کیفیت میں لوگوں تکو اسلامی کو دل بخواہ کیفیت میں لوگوں تکا مور سکی سلطنت کی سلطنت کا طلوع امام صادق کے لئے سنہری موقع تھا کہ وہ معلوم اسلامی کو دل بخواہ کیفیت میں لوگوں سکھوں سلے میں کی سلطنت کی سلطنت کا طلوع امام کو سلطنت کی سلطنت کا طلوع امام کو سلطن کے سلے کو تعلی موقع تھا کہ موقع تھا کہ دور کو سلطنت کی سلطنت کا موقع تھا کہ دور کو

آپٹمسجد نبوی میں تشریف فرماہوتے اور مختلف شہر وں سے طلاب علوم آپ کے گرد حلقہ بنالیتے ،ان کی تعداد ہزار وں میں پڑنچ گئ تھی یہ واقعاً شیعوں کے لئے ایک طلائی فرصت تھی کہ امام سے ملا قات کر سکیس اور علوم آل محمد سے سیر اب ہو سکیس ،ان کے مقابل ان انحر افیوں کا مکتب و مرکز تھا جن کے لئے ایک طلائی فرصت تھے کہ امام سے ملاقات کر سکیس اور علوم آل محمد سے سیر اب ہو سکیس ،ان کے مقابل ان انحر افیوں کا مکتب و مرکز تھا جن کے لئے ایک الموی سلاطین میں وں کوفر وغ دینے میں دن ورات مشغول تھے۔

ائمہ المبیت ۲۲۲ مسلحانہ انقلاب سے دوری اختیار کر چکے تھے جو حکومت کی نیج کئی کرے ،اس لئے کہ اس وقت شیعوں کی تعدادا تنی نہیں تھی جو مقصد کو حاصل کر سکے اور انقلاب کی ذمہ داری کو سنجال سکے اور جن قربانیوں کی ضرورت تھی ان کو پیش کر سکے ،اس وقت ثقافت و تعلیم کی جانب رخ موڑ دینا کامیاب نہ ہونے والے انقلاب سے کہیں بہتر تھا،اوراس بات کی پوری تائید حضرت زید بن علی کامسلحانہ انقلابی اقدام ہے جوانھوں نے اموی سلاطین کے خلاف کیا تھا اور اہل کو فیہ نے ان کاساتھ اسی طرح چھوڑ دیا جس طرح ان کے آباء واجداد کے ساتھ غداری کی تھی۔ ماس بات کی جانگل علاحیت ولیافت نہیں رکھتے تھے۔

عباسی حکمرانوں کی ابتدائی زندگی میں نسبتاً مہولت تھی اور یہ موقع شیعہ حضرات کے لئے غنیمت تھانا کہ اہل بیت سے علوم اسلامی کوحاصل کر سکیں خاص طور سے امام صادق جن کی وجہ سے مذہب اہل بیت مذہب جعفر ی کہلا یا۔

ہاں بیاور بات ہے کہ اس طلائی فرصت کواس وقت گہن لگ گیا جب لو گوں کا ججوم در اہلبیت پر دیکھا توعباسیوں کو بہت قلق ہوا، خاص طور سے اس

عباسی دعوت کی حقیقت واضح ہو گئی جس کی بنیاد ظاہر اً اس بات پر تھی کہ آل محمد کے پیندیدہ شخص کی طرف لو گوں کو دعوت دی جائے۔ جب لو گوں کے سامنے ان کی اس دعوت نامہ کی قلعی کھل گئی اور لو گوں کی شور ش اور آل محمہ ؑ کے حجنٹرے تلے جمع ہونے سے خانف ہو گئے ، توائمہ ً اور ان کے ساتھیوں پر سختی شروع کر دی ، اور سادات کرام کی جانب سے اٹھنے والے ہر انقلاب کونہایت بیدر دی کے ساتھ دبادیا۔

شیعوں پر شکنج کس دیئے ائمہ کرام پر کڑی نظرر کھنی شروع کر دی حدیہ کہ برسہابرس کے لئے زندانوں میں قید کر دیا، جیسا کہ رشید نے امام موسیٰ کاظم \* کے ساتھ کیا، یاان کے آبائی وطن مدینہ منورہ سے جبراً نکال کران کوعباسی حکومت کے دارالسلطنت میں رہنے پر مجبور کیا، جیسا کہ امام رضاً کے بعد باقی تمام ائمہ ،امام حسن عسکری تک ،سب کے ساتھ یہی برتاؤ کیا۔

وہ زمانہ بہت ہی سخت تھاعباسی حکمر انوں نے جو پہرہ بٹھایا تھاان دنوں کوئی شیعہ آزادانہ طور پراپنے امام سے ملاقات نہیں کر سکتا تھا، یہ زمانہ چلتار ہا یہاں

تک کہ امام حسن عسکری گویر غمال بنالیا جب ان کو حضرت ججت کی ولادت کی خبر ہوئی، جو کہ الٰہی تدبیر کے سب لو گوں کی نگاہوں سے غائب رہے، آپ

گی غیبت صغری تقریباً ستر (۵۰) سال کے عرصہ پر محیط تھی، آپ اور آپ کے شیعوں کے در میان رابطہ نواب اربعہ ''جو کہ ان کی وکالت کاکام کرتے

تھے'' ان کے ذریعہ رہا، یہاں تک کہ غیبت کبری کا کا زمانہ شروع ہو گیا، اہل بیت کے بعد شیعہ مراجع کرام، علمی، دینی، سیاسی طور پر مکمل مرکز قرار پائے۔
اسلامی فرقے اور غالیوں کے انحوافات

تشیع کیراہ کبھی بھی مشکلات و سختیوں سے خالی نہیں رہی، جیسا کہ گذر چکا ہے کہ سلاطین، شیعوں اور ان کے اماموں پر بہت سختی کرتے تھے اور یہ حضرات مجبور تھے کہ تقیہ کی صورت میں زندگی بسر کریں اور ائمہ ۲۲۲ بھی ہمیشہ حقائق کو علی الاعلان بیان نہیں کر سکتے تھے کیونکہ موجودہ حکومت مد مقابل کھڑی تھی، ایسے حالات میں شیعوں پر سختی اور دباؤ کا خطرہ تھا، انھیں اسباب کے سبب اس وقت کے بعض شیعہ جیران و سر گرداں ہوگئے تھے، مقابل کھڑی تھی، ایسے وقت میں بعض وحانی مریض اور گئے گئے مام بردار افراد نے ان پر غلبہ حاصل کر لیا، اس کاد و سر اسبب ان عوام کا علم سے ناوا قفیت تھی، جو میر تشیع سے انحراف کا مکمل سبب بنی اور بعد میں آنے والے مسلمین پر اثر انداز ہوئی اور خوراج، معتز لہ، جہمیہ، مر جۂ اور ان کے ماند فرقوں کی صورت میں وجود میں آئے۔

یہ سب آیات الٰہیہ کی غلط تاویل کرنے اور احادیث نبوی کی غلط تشر ج کرنے کے سبب ہوا،اس کے علاوہ خطر ناک مسئلہ بعض مسلمان نماافراد کااہل کتاب اور دوسرے مذاہب کے افراد کے ہاتھوں کھلونابننا تھا جس کے سبب اسرائیلیات داخل ہوئیں اور مسلمانوں کوان کی تعلیم بھی دی گئیں جن دنوں حدیث کو گڑھا جارہا تھاان دنوں بدا تفاقات وجود میں آئے۔

جوچیز دوسرارخ اختیار کر گئی وہ یہ تھی کہ ان میں سے بعض افراد نے احادیث کی تخلیق اور آیات قر آنی کی غلط تاویل، صرف اپنے ند ہب کی تقویت کے لئے کیا، یہ سب اس لئے ہوا کہ بعض افراد اپنے دعویٰ میں حدسے گذر گئے اور اس بات کا دعو کی کر بیٹھے کہ اخھیں کا وہ واحد فرقہ ہے جوحق و حقیقت سے لیریز ہے اور بقیم سارے فرقے گمر ابی میں غرق ہیں۔

اس تنگ و تاریک نظریہ کے تحت تمام مسلمانوں کے کفراوران کے خون حلال ہونے ،ان کی نسلوں کو ختم کرنے ،ان کی عور توں کو کنیز بنالینے کی گونج بہت دور تک سنائی دی نیزان فرقوں کے نیچ کلامی جنگیں بھی بہت ہو تکیں اورا نھیں عصبیت کے سبب بہت سارے مفاہیم گڈیڈ ہو گئے اور اصطلاحات گنجلک اور بہت ساری ایسی چیز وں کانام رکھ دیا گیا جن سے ان کا کوئی ربط نہیں تھا۔ اس مسئلہ کے تحت ندہب اہل ہیت بڑی مشکل سے دو چار ہوا، ایسے میں بہت سارے فرقے اور فاسد عقائد کے دہشت گرد، ندہب حق میں گھس گئے اس کی کوئی خاص وجہ نہیں تھی صرف سے کہ وہ لوگ والیت اہل ہیت کے نام لیوا تھے ہر چند کہ سے لوگ اہل ہیت کے مطمع نظر کے بیسر مخالف تھے، ان میں سے ''غالیوں'' کا گروہ ہے جن کوائمہ اہلیت گی جانب نسبت دیدی گئی ہے جب کہ ان کو شریعت و عقل اور خود ائمہ ۲۲۲ نے قبول نہیں کیا ہے۔

ان تمام اسباب کے تحت نیز حکومت ہاتھ آنے کے لئے جنگ کے سبب مفاہیم خلط ملط ہو گئے، جس کا نتیجہ سے ہوا کہ فرقوں کے صاحب کتاب مولفین کے نظریات کے در میان بڑی معرکہ آرائی ہوئی ہے خاص طور سے شیعوں کے سلسلہ میں، ان مولفین کی آراء جو شیعوں کی تعداد کے سلسلہ میں ہا لکل انقاق نہیں پائیں گئی رہی ہے ان میں سے بعض ایسے فرقے ہیں انفاق نہیں پائیں گئی رہی ہے ان میں سے بعض ایسے فرقے ہیں جن کا کوئی وجود ہی نہیں ہے بعض مولفین نے شخص کوفرقہ کی صور سے میں پیش کر دیا ہے۔

ہشامیہ ، یونسیہ ، زراریہ ، بیرسب فرد تھے لیکن شہر سانی ، صاحب کتاب (ملل و نحل ) نے ان سب کو فرقہ کے طور پر ذکر کیا ہے اوران کے خاص نظریات کو پیش کیا ہے ، بعض مولفین نے دوسرے مذہب کی تحقیر کے لئے اور علم وفضل سے خالی ہونے کے لئے بہت عصبیت سے کام لیا ہے۔

حیبا کہ بغدادی کہتاہے کہ خداکے فضل و کرم سے خوارج ، رافضی ، جہمیہ ، قدریہ ، مجسّمہ اور سارے گمر اہ فرقوں میں نہ ہی کوئی فقہ ورایت وحدیث کاامام موجود ہے ہورنہ ہی لغت وعلم نحو کاعالم وامام ، نہ ہی غزوات و تاریخ وسیر ت کالکھنے والا ہے اور نہ ہی وعظ و نصیحت کہنے والا ، اور نہ ہی تفسیر و تاویل کاامام موجود ہے بلکہ ان سارے علوم کااعم واخص طور پر جاننے والے صرف اہل سنت والجماعت میں موجود ہیں۔ (ا

ان ساری باتوں کو صرف عناد ، دشمنی ، کدورت اور کٹ حجتی پر محمول کیا جاسکتا ہے کہ وہ دوسرے افراد میں آثار اسلامی کے معلومات کا سرے سے انکار کرتے ہیں ، جبکہ علاء اسلام کے حدیثی ، تاریخی ، تالیفات ہر فرقہ میں موجود ہیں جس کی گونج سارے کا ئنات میں ہے۔

بطور نمونہ وہ مولفین جھوں نے اس میں خلط ملط کیا ہے، جیسی کہ وہ تقسیم جس کوابوالحن علی بن اساعیل اشعری متو فی ۲۳ سھ نے اپنی کتاب "مقالات الاسلامین واختلاف المصلین " میں فرقۂ شیعہ کو پہلے بنیادی طور پر تین قسم کیا ہے، پھراس میں دوسرے فرقہ کی شاخ نکالی ہے، اس کے بعد "فلو" کرنے والوں کو پندرہ فرقوں میں تقسم کیا ہے، پھرامامیہ کاتذکرہ کیا ہے اور ان کو رافضہ کے نام سے یاد کیا ہے پھران کو چو ہیں (۲۳) فرقوں میں تقسم کیا ہے، پھرامامیہ کاتذکرہ کیا ہے اور ان کو رافضہ کے نام سے یاد کیا ہے پھران کو چو ہیں (۲۳) فرقوں میں تقسیم کیا ہے، در حقیقت یہ "غلاق" کا ایک فرقہ ہے امامیہ سے ان کا کوئی سروکار نہیں، پھر زید یہ کا تذکرہ کیا ہے اور ان کو تین گروہوں میں تقسیم کیا ہے، اکثر افراد نے تذکرہ کیا ہے اور ان کو تین گروہوں میں تقسیم کیا ہے، اکثر افراد نے غلطی کی ہے اور سلیمانیہ کو زید رہے کہ توں میں شار کیا ہے، جب کہ ان کے سارے عقائد اہل سنت والجماعت سے بہت زیادہ مشابہ ہیں۔ افسوس اس بات پر ہے کہ اس عصر کے اکثر مولفین نے اس دوش کی مکمل بیروی کی اور ان گذشتہ کتا ہوں پر اندھا بھروسہ کیا اور شخص تے بالکل افسوس ان کے مقائد کو جان سمیس، بلکہ کام نہیں لیا، کسی فرقہ یا گروہ کے مبانی و مصادر کی طرف بالکل رجوع نہیں کیا تاکہ ان گروہ کے ذمہ داروں کی زبان سے ان کے عقائد کو جان سمیس، بلکہ کام نہیں لیا، کسی فرقہ یا گروہ کے مبانی و مصادر کی طرف بالکل رجوع نہیں کیا تاکہ ان گروہ کے ذمہ داروں کی زبان سے ان کے عقائد کو جان سمیس، بلکہ

.....

مخالف فم قبہ کے مقالات پر تکبہ کیااور جو کچھانھوں نے جھوٹ کو پیج بناکر پیش کر دیااس کو

)ا(الفرق بینالفرق،ص۲۸۲ آئکھ بند کرکے قبول کرلیا۔ ان ساری باتوں کو پیش کرنے کا ہمار ااصل مقصد ہیہ ہے کہ ہم اصل شیعیت کے وجود کو جان سکیں جو کہ ہمار ااصل موضوع ہے یعنی (شیعیت کی نشوو نما)
للذا ہم اس بات کی حتی الا مکان کو شش کریں گے کہ زمانوں کا اصل اثر ثابت کر سکیں جو شیعیت پر بیتے ہیں اور اس حقیقت سے پر دوا ٹھا سکیں جس کو صاحبان کتب نے ڈالا ہے اور شیعہ عقائد میں ان تمام خرافات کو شامل کر دیا ہے جو ان کے عقائد سے بالکل میل نہیں کھاتے اور نہ ہی شیعہ حضرات ان عقائد کو کسی بھی رخ سے قبول کرتے ہیں۔

لہذا ہم پہلے مفہوم تشیع کو بیان کریں گے اس کی بعد اس کے اہم بنیاد وں کو وضاحت کے ساتھ پیش کریں گے اس کے بعد شیعہ اوران کے اُئمہ کے موقف کو غلواور غلا ۃ (غلو کرنے والوں) کے سلسلہ میں عرض کریں گے۔

مفهوم تشيع

صاحبان كتب نے شیعہ اور تشیع كے بارے میں متعدد لفظول میں تعریف كی ہے ان میں سے اہم نظریات كو پیش كررہے ہیں:

ا۔ابوالحن اشعری: جن لو گوں نے علی کاساتھ دیااوران کو تمام اصحاب رسول پر بر تر جانتے ہیں،وہ شیعہ ہیں۔(ا(

۲۔ ابن حزم مفہوم تشیع کے بارے میں کہتا ہے: شیعہ کا نظریہ ہے کہ علیؓ رسولؓ کے بعد افضل امت اور امامت کے حقد ارہیں اور ان کے بعد وارث امامت، ان کے فرزندہیں، در حقیقت یہی شیعہ ہیں، ہر چند کہ مذکورہ باتوں کے سلسلہ میں مسلمانوں کا اختلاف ہے اور ان عقائد کا مخالف شیعہ نہیں ہو سکتا۔ (۲(

......

) ا (مقالات الاسلاميين، ج1، ص ٦٥، طبع قابر ه، • ١٩٥٠ء \_\_\_\_

٢ (الفصل في الملل والإهواء والنحل، ج ٢، ص ١١٣، طبع بغداد

سر شہر سانی نے پھے یوں تعریف کی ہے: شیعہ وہ ہیں جو خاص طور سے علی کے حامی رہے اور اس بات کے معتقد ہیں کہ ان کی امامت ووصایت نص اور رسول کی وصیت سے ثابت ہے چاہے ظاہر کی ہو یا باطنی اور اس بات کا عقید ہر کھتے ہیں کہ ان کی اولا دوں کے علاوہ دوسر احقد ار نہیں، اگرامامت دوسر سے پاس گئی تو یقیناً ظلم کا عمل دخل ہے یا تقیہ کے سب ہے اور اس بات کے قائل ہیں کہ امامت کوئی مصلحتی عہدہ نہیں ہے جو امت مسلمہ کے ہاتھوں سے پاس گئی تو یقیناً ظلم کا عمل دخل ہے یا تقیہ کے سب ہے اور اس بات کے قائل ہیں کہ امامت کوئی مصلحتی عہدہ نہیں ہے جو امت مسلمہ کے ہاتھوں طے پائے اور امت کے انتخاب سے امام معین ہو جائے، بلکہ بیدا یک اصولی مسئلہ ہے بیدر کن دین ہے خودر سولوں کے لئے بھی اس مسئلہ میں تساہل و سہل انگاری جائز نہیں اور نہ ہی وہ امت کے ہاتھوں (انتخاب امام) کا فیصلہ سپر دکر سکتے ہیں۔

آگے کہتے ہیں: شیعہ امامت کی تعیین و تنصیص کے قائل ہیں اور انبیاء کے مانند (امام کے لئے) صغیرہ و کبیرہ گناہوں سے پاک اور معصوم ہیں، تولی و تبریٰ کے بھی قولی فعلی، عقیدتی قائل ہیں مگریہ کہ تقیہ کے سبب ایسانہ کر سکیں۔(ا

ہم۔ محد فرید وجدی: شیعہ وہ ہیں جو علی گی امامت کے مسئلہ میں ان کے ہمراہ رہے اور اس بات کاعقیدہ رکھتے ہیں کہ امامت ان کی اولادوں سے جدانہیں ہوسکتی، وہ اس بات کاعقیدہ رکھتے ہیں کہ امامت کوئی مصلحتی مسئلہ نہیں ہے جس کوامت کے اختیار وامتخاب پر چھوڑ دیاجائے، بلکہ یہ ایک اصولی مسئلہ ہے یہ رکن دین ہے، ضروری ہے کہ رسول اکرم کی اس مسئلہ پر نص صرح موجو دہو۔

شیعہ کہتے ہیں کہ ائمہ کرام صغیرہ وکبیرہ گناہ سے معصوم ہیں اور تولی و تبریٰ کے قولی و فعلی معتقد ہیں مگر ظالم کے طلم کے سبب یہ عمل تقیہ کی صورت میں

انجام دیاجاسکتاہے۔(۲(

.....

)ا(ملل ونحل، ص ۱۳۱

٢ (دائرة المعارف القرن العشرين، ج٥، ص٢٢ )

۵۔ شیعہ مولفین حضرات نے، شیعہ کی تعریف یوں کی ہے:

نو بختی: پہلافرقہ شیعہ ہے جو حضرت علی کا حامی تھا اور ان کو حیات رسول اور وفات رسول کے بعد شیعیان علی کہا جاتا ہے، بید لوگ حضرت سے بے پناہ عشق اور ان کی امامت کے اقرار کے سبب مشہور تھے اور وہ افراد مقداد، ابن الاسود، سلمان فارسی، ابوذر غفاری، جند ب بن جنادہ غفاری، مماریاسر تھے، او روہ لوگ جو ان کی مورق علی کے سلسلہ ان کی تائید کرتے تھے اور سب سے پہلا گروہ جو شیعہ کے نام سے معروف ہواوہ یہی تھا، اس لئے کہ تشوج (شیعہ ) کانام بہت پر انا ہے شیعہ ابر اہیم، شیعہ موسی، عیسی اور دیگر انہیاء کرام۔ (۱ (

۲۔ شخ مفید، شیعہ کی پچھ یوں تعریف کرتے ہیں: شیعہ وہ ہیں جو علی کے حامی اور اصحاب رسول پُران کو مقدم جانتے ہیں اور اس بات کاعقیدہ رکھتے ہیں۔ (۲ (
کہ آپ رسول کی وصیت اور تائید پرورد گار کے تحت امام ہیں، جیسا کہ امامیہ اس بات کارائن عقیدہ رکھتے ہیں اور جارودیہ صرف بیان کرتے ہیں۔ (۲ (
کہ شیخ محمد بن حسن طوسی، وہ نص ووصیت سے کلام کو مر بوط کرتے ہوئے تشیع کے عقائد کو مر بوط کرتے ہوئے کہتے ہیں: علی مسلمانوں کے امام، وصیت رسول اور اراد ہُ خدا کے سب ہیں، پھر نص کو دو قسموں پر تقسیم کرتے ہیں: اے جلی ۲۔ خفی

نص جلی اس کوشیعہ امامیہ نے تنہا نقل کیا ہے اور جن اصحاب نے ان حدیثوں کو نقل کیا ہے وہ خبر واحد سے کیا ہے۔

لیکن نص خفی کوشیخ طوسی نے نقل کیاہے کہ اس کوسارے فرقوں نے قبول کیاہے گو کہ اس کی

......

)ا(فرقهٔ شیعه، ص۷ا

)٢ (هوية التشيع،الثيخ احد وائلي، ص١٢، من موسوعة العتبات المقدسه المدخل، ص٩١

تاویل اور مراد معنی میں اختلاف کیاہے اور ان کی اس بات سے کسی نے انکار نہیں کیاہے۔

طوی ؓ نے سلیمانیہ فرقہ کوزیدیہ شیعی فرقہ سے جدا کیا ہے کیونکہ وہ لوگ نص کے قائل نہیں ہیں،وہ کہتے ہیں کہ امامت شوری (کمیٹی کے انتخاب) کے ذریعہ طے ہو سکتی ہے اورا گردونیک کسی پرایک ساتھ اتفاق رائے کرلیں تو بھی امامت ممکن ہے،مفصول کو بھی (فاضل کے ہوتے ہوئے) امامت مل سکتی ہے۔

صالحہ، ہترید، زیدیہ فرقہ کا بھی امامت کے سلسلہ میں سلیمانیہ ہی کی مانند نظریہ ہے شیخ طوس ؓ نے سلیمانیہ کے نظریہ کو فد کورہ بالا فرقوں کے نظریات پر منطبق کیاہے۔(ا(

یہ وہ آراءو نظریات تھے جو مفہوم تشیع کے سلسلہ میں قدیم اور معاصر دونوں فرقوں کے علاء نے پیش کیئے، ہم ان نظریات کی روشنی میں یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ مفہوم تشیع کے لئے دواصطلاحیں ہیں: التشیع کے عمومی معنی، ۲۔ تشیع کے خصوصی معنی۔ جو شخص بھی اس موضوع کو جاننا چاہتا ہے اس کے لئے مفہوم بہت گنجلک ہو گیاہے ، مذکورہ آراءو نظریات جو پیش کئے گئے ہیں ان کی روشنی میں سے بات کہی جاسکتی ہے کہ جن لوگوں نے مفہوم تشیع کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے انھوں نے تشیع کے صرف خصوص مفہوم کو بیان کیاہے عمومی مفہوم سے بالکل سروکار نہیں رکھا، لہٰذا ہم اس بات کی کوشش کریں گے کہ دونوں کو تقسیم کرکے اصل مسئلہ کی وضاحت کر دیں۔

تشيع كاعمومى مفهوم

ا۔ یہ کہ علی گوصرف عثمان پرافضل جاناہے ابو بکر وعمر سے افضل نہیں جانتے ، تواس طرح کی شیعیت میں اصحاب و تابعین اور تع تابعین کا بہت بڑا گروہ شامل ہو جائے گا جیسا کہ سمش الدین

......

)ا( ڈاکٹر عبراللہ فیاض، تاریخ امامیہ، ص۳۳ ۲۳

ذہبی نے ''ابان بن تغلب'' کے حالات میں جن لوگوں نے ان کے شیعہ ہونے کے بارے میں کہاہے اس سلسلہ میں اظہار خیال کرتے ہیں کہ ؛ بدعت دوطرح کی ہوتی ہے ، بدعت صغری جیسے شیعوں کی بدعت ، یا شیعوں کی بدعت جس میں غلوہ تحریف نہ ہو ، تواس میں تابعین اور تج تابعین جو صاحبان دین زہد دورع ہیں ان کی کثیر تعداد شامل ہے ، اگران افراد کی حدیثوں کوغیر قابل قبول ماناجائے تو تمام احادیث و آثار نبوی ختم ہو جائیں گے اور سے بہت بڑا نقصان ہوگا، غلو کرنے والے شیعہ گذشتہ زمانے میں تھے اور ان کی شاخت سے ہے کہ وہ لوگ، عثمان ، زہیر ، طلحہ ، معاویہ اور وہ گروہ جھوں نے علی سے جنگ کی ان پر لعن طعن کے قائل تھے۔ (۱ (

۲۔وہ لوگ جواس بات کے قائل ہیں کہ علیٰ تمام اصحاب پر فضیات و ہرتری رکھتے تھے جن میں ابو بکر وعمر شامل ہیں، لیکن اس اعتراف کے ساتھ کہ ان دونوں (ابو بکر وعمر) کی خلافت صحیح تھی اور علیٰ اور کسی ایک کے لئے بھی کوئی نص نہیں تھی جو علی کی خلافت پر دلالت کرے۔

بغدادی فرقه معتزله اور بعض بصریوں نے اس کی مزید وضاحت کی ہے۔

ابن ابی الحدید معتزلی نے شرح نج البلاغہ کے شروع ہی میں اس بات کی تفصیل پیش کردی ہے کہ ہمارے تمام شیوخ رحمهم المداخواہ وہ متقد مین ہوں یا متاخرین بھر ی ہوں یا بغدادی سب نے اس بات پر اتفاق کیاہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کی بیعت صحیح اور شرعی تھی گو کہ نص (نبوی یاالٰہی) کے تحت نہ تھی، بلکہ اختیار پر منحصر تھی جواجماع اور غیر اجماع کے ساتھ واقع ہوئی امامت تک رسائی کا یہ بھی ایک راستہ ہے، خود تفضیل کے سلسلہ میں اختلاف نظر ہے۔

بھر ی، قدماء میں سے جیسے ابوعثان، عمر و بن عبیدہ ابی اسحاق ، ابراہیم بن بیار انظام ، ابوعثان عمر و بن بحر ابی حظ ، ابو معن ثمامہ ابن اثر س ، ابو محمد ہشام بن عمور فوطی ، انی یعقوب بوسف بن

...........

) ا (ميز ان الاعتدال، ج١، ص٦

عبدالله الشحام اور دوسرے افراد کا کہناہے کہ ابو بکر حضرت علی سے افضل تھے ،اور ان لو گوں نے افضیات کی ترتیب مسند خلافت پر آنے کی ترتیب سے مرتب کی ہے۔ بغدادی تمام متقد مین ومتاخرین شخصیتوں مثلاً،ابی سہل بشر بن المعتمر،ابی موسیٰ بن صبیح،ابی عبداللہ جعفر بن مبشر،ابی جعفر اسکافی،ابی الحسین خیاط،ابی القاسم عبداللہ بن محمود بلخی اوران کے شاگردوں کا کہناہے کہ حضرت علیؓ ابو بکر سے افضل تھے۔

بھر یوں میں اس نظریے کے قائل ابو علی محمد بن عبد الوہاب جبائی آخری فر دہیں ،اوریہ (توقف آراء) کرنے والے افرادسے پہلے تھے ،یہ حضرت علی گی تفضیل کے قائل تھے مگر اس کی صراحت نہیں کی ، جب انھوں نے تصنیف کی توان تصانیف میں توقف فرما یا اور رہہ کہہ کراکتفا کی کہ اگر حدیث طیر صحیح ہے تو حضرت علی افضل ہیں۔ (۱(

..........

) ا (ابن کثیر نے البدایۃ والنہایۃ بی کے ، ص ۱۳۸۵ پر کہا ہے کہ اس صدیث کے سلسلہ میں لوگوں نے کتابیں تحریر کی ہیں پھر ان روایات کو درج کیا ہے جس میں یہ حدیث فر کر ہے ترفدی نے اپنے اسناد کے ساتھ انس سے روایت کی ہے کہ رسول کے پاس ایک (جوناہوا) پر ندہ تھا وہ پ نے فرمایا: ''اللّم انتی باحب خلقک الیک یاکل معی من بذا الطیر'' خداجو تیرے نزدیک سب سے محبوب ہواس کو میرے پاس بھیج دے تاکہ اس پر ندہ کے گوشت میں میراسہیم ہو سکے . حضرت علی اس وقت تشر یف لا نے اور رسول خدا کے ساتھ شر یک ہوئے . اس کے بعد ابن کثیر نے متعد دروایات کو اس موضوع میں معلق مختلق متنقل کتابیں ہے متعلق متنقل کتابیں ہے متعلق متنقل کتابیں ہوئے ۔ اور کہا کہ اس حدیث سے متعلق متنقل کتابیں ہوئے کہ ان کی تعد ادنوں (۹۰) سے زیادہ ہے . اور کہا کہ اس حدیث سے متعلق متنقل کتابیں ہوئی ہیں جن میں میں مر دو میہ ، ما فظاہر ، محمد بن احمد بن حمدان ہیں جس کو ہمارے شخ ابو عبد اللہ ذہبی نے ذکر کیا ہے . ابی جعفر بن جریر طبری کی ایک مستقل جلد کتاب دیکھی اس کی طبری کی ایک مستقل جلد کتاب دیکھی اس کی صحت میں نظریت مختلف ہیں . اس حدیث کی دد کی سند میری نظر میں ضعیف ہے ، ہر چند کہ اس حدیث کو متعد دطرق سے نقل کیا گیا ہے پھر بھی اس کی صحت میں نظریات مختلف ہیں . اس صدیث کی دد کی مسلمانوں کے عام فرقوں کے عقیدہ کے خلاف ہے . اور وہ یہ کہ علی گاتمام اصحاب پر افضیات رکھنا۔ کو نکہ یہ حدیث رسول کے بعد متمان خلال بنات میں علی گوافضل ثابت کرتی ہے ۔۔۔۔

قاضی القصاۃ نے ابوالقاسم کی کتاب المقالات کی شرح میں لکھاہے کہ ابو علیؓ نے آخری وقت میں علیؓ کی افضیلت کا قرار کیاہے ، اور یہ بات انھوں نے ساعی (سن کر ) نقل کیاہے ان کی تصنیفات میں اس کا کوئی تذکرہ موجود نہیں ہے۔

دوسری جگہ قاضی القضاۃ کہتے ہیں: جب ابوعلی کاوقت احتضار تھاتوانھوں نے اپنے بیٹے ابوہاشم کواشارہ سے بلایاجب کہ ان کی آواز میں رعشہ تھا، ابوہاشم کو بہت سارے رازودیعت کئے جن میں سے حضرت علیؓ کے افضیلت کا بھی مسئلہ تھا۔

جوافراد حضرت کیافضیلت کے قائل تھے ان میں بھریوں میں سے شیخ ابوعبداللہ حسین بن علی بھری تھے جنھوں نے حضرت علی کی افضیلت پر شخقیق کی تھی اور اس پر مصریجی تھے اور اس حوالے سے مستقل ایک کتاب بھی تالیف کر دی۔

بھر بوں میں سے جو حضرت علی کی افضیلت کے قائل تھے،وہ قاضی القصاۃ ابوالحسن عبد الجبار بن احمد ہیں۔

ابن متوبیا نے علم کلام کی کتاب (الکفامیہ) میں قاضی القضاۃ سے نقل کیاہے کہ وہ ابو بکر وعلی کی افضیات کے مسلہ پر توقف کرنے والوں میں سے تھے انھوں نے اس پر کافی طویل احتجاج کیاہے للذا بید دومذہب ہیں جس کو آپ نے درک کیا۔

۔۔۔اس حدیث کو متعدد محدثین نے مختلف الفاظ میں اس کوذکر کیاہے جیسے ترمذی، حدیث ۲۲۱، طبری، ج۱، ص۲۲۱، ج۷، ص۲۹، ج۱، ص۳۳۳، خ۳بی، مشکوق، ط۲۳۳، خ۳بی، میز ان عدالت، ص ۲۸۰، ۱۲۲۳، ۲۷۰، ۱۲۵، ۲۷۰، ۱۲۹۳۳، مشکوق، ۲۲۳، میز ان عدالت، ص ۲۸۰، ۱۲۳۳، ۲۸۰، ۱۲۵، ۱۲۵، ۱۲۵، ۱۲۵، مشکوق، ۲۲۲، جمع الزوائد، جو، ص ۱۲۲، تاریخ جرجان، ص ۲۷۱، ان کے علاوہ دیگر کتب بھی ہیں جن میں اس حدیث کاتذکرہ ہے۔

بزر گول کیا یک کثیر تعداد نے ابو بکر وعلی کی افضیلت پراظہار نظر سے تو قف کیا ہے،اس بات کااد عاا بوحذیفہ، واصل بن عطاءاور ابو ہذیل محمد بن ہذیل علی معان ہے۔ اس بات کااد عاا بوحذیفہ، واصل بن عطاءاور ابو ہذیل محمد بن ہذیل علی کو علاف نے کیا ہے جو کہ متقد مین میں سے ہیں، در آل حالیکہ ان دونوں نے ابو بکر وحضرت علی کے در میان افضیلت پر تو قف کیا ہے لیکن حضرت علی کو عثمان پر قطعی طور پر افضل جانتے ہیں۔

جولوگ توقف کے قائل ہیں ان میں سے ابوہاشم عبدالسلام بن ابی علی، شیخ ابوالحسین محد بن علی بن طیب بصری ہیں۔

ا بی الحدید کہتے ہیں: لیکن ہم لوگ اسی نظریہ کے قائل ہیں جس کو ہمارے بغدادی شیوخ نے اختیار کیا ہے یعنی حضرت کا افضل ہونا،اور کلامی کتابوں میں ہم نے افضل کے معلی کوذکر کیا ہے۔

افضل سے مراد کثرت ثواب یا کثرت فضیلت واوصاف حمیدہ کا حامل ہوناہے ، ہم نے وہاں ذکر کیاہے کہ آپٌ دونوں معلیٰ میں افضل تھے۔(ا( تشیع کا خصوصی مفہوم

حضرت علی گار سول کے بعد تمام لو گوں پر افضیلت رکھنا نبی اکر م کے صرت کنص سے ثابت ہے اور ان کی امامت کے حوالے سے رسول کی حدیث موجود ہے اور خدا کا حکم بھی ہے ، رسول اکر م کے بعد آپ کی امامت ثابت ہے۔

یہ وہ مفہوم ہے جوعہدر سالت میں موجود تھا جس کور سول کے بعض قریبی اصحاب نے درک کیااور دوسرے افراد تک اس کو پہنچایااور روزوشب کی گردش سے دوام پاتا گیا، یہاں تک کہ آج اس کو حیات جاویدانی مل چکی ہے اور خدااس کو مزید حیات عطاکرے، اثنی عشری شیعہ حضرات نے اس

............

) ا (شرح نهج البلاغه، ج ۱، ص ۷

کو عقیدہ کا جزء جاناہے جس کو بطور خلاصہ ہم پیش کریں گے۔

اثناعشرى عقيده

شیعہ اثناعشری حضرات اس بات کاعقیدہ رکھتے ہیں کہ ان کے امام بارہ ہیں اور وہ یہ ہیں، علی ابن ابی طالب، حسن بن علی، حسین بن علی علی بن الحسین السجاد، محمد بن علی الباقر، جعفر بن محمد الصادق، موسی بن جعفر الکاظم، علی بن موسی الرضا، محمد بن علی التقی، علی بن محمد النقی، حسن بن علی عسکری، محمد بن حسن المنتظر صلوات اللہ وسلامہ علیہم اجمعین اور اپنے عقیدہ کے ثبوت میں ان نصوص کو سند بناتے ہیں جو فریقین کے در میان متفق علیہ ہیں اور ولایت علی ابن ابی طالب جو کہ اللہ ورسول کے حکم سے ثابت ہے ان میں پچھ گذشتہ بحثوں میں گذر چکی ہیں ان میں سے خاص طور سے حدیث غدیر، حدیث ثقلین جس میں رسول اکرم نے اہل بیت سے تمسک کی ضرورت پر نص کے طور پر حکم دیا ہے، بحثوں میں اہل بیت گا تعارف کر اچکے ہیں اور ان کے بعد بقید ائمہ ان کی کل تعداد بارہ ہے۔

اس کے علاوہ وہ نصوص جس کے وہ لوگ تنہاد عویدار ہیں، متفق علیہ اسناد ہیں جو کہ اہل سنت کے بزرگ علاء نے درج کیاہے،ان میں سے بخاری ومسلم ہیں نیز اصحاب صحاح ومسانید اور احادیث کے مجم مرتبّب کرنے والے افراد ، نے اس کو نقل کیاہے۔

بخاری کے الفاظ ہیں کہ: جابر بن سمرہ سے روایت ہے ،وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم کو فرماتے سنا کہ '' بارہ امیر ہوں گے'' اس کے بعد ایک جملہ کہاجس کومیں سن نہ سکا تومیر سے والدنے کہا'' وہ سب کے سب قرش سے ہوں گے'' علاء اہل سنت بارہ کی عدد میں متحیر ہو گئے۔

ابن کثیر بارہ ائمہ کے حوالے سے جو کہ سب قریش سے ہوں گے ، کہتے ہیں کہ بیہ وہ بارہ امام نہیں ہیں جن کے بارے میں رافضی دعوی کرتے ہیں ، یہ لوگ اس بات کے مدعی ہیں کہ لوگوں کے امور صرف علی ابن ابی طالب سے مر بوط ہیں پھر ان کے فرزند حسن اور ان کے عقیدے کے مطابق ان کے سب سے آخر مہدی منتظر جو کہ سامرہ کے سر داب میں غائب ہوئے ہیں اور ان کا کوئی وجود نہیں ہے ، نہ ہی کوئی اثر ہے نہ ہی کوئی نشانی ، بلکہ اس صدیث میں جن بارہ کے بارے میں خبر دی گئی ہے وہ چار خلیفہ ابو بکر ، عمر ، عثمان ، علی ۱۳۳۵ اور عمر بن عبد العزیز ان دوا قوال کے در میان اہل سنت کی تفسیر اثنا عشر ی میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔

ابن کثیر نے حدیث کو نقل کرنے کے بعد علاء کے اقوال کو نقل کیا ہے جن میں سے بیہ قی بھی ہیں لیکن عدد کے سلسلہ میں غلطی کی ہے اور ان علاء نے خلفاء داشدین کے ساتھ بنی امیہ کے خلفاء کو بھی بیان کیا ہے اور بزید بن معاویہ ، ولید بن بزید بن عبد الملک جس کو ابن کثیر نے کہا ہے کہ '' یہ فاسق ہے جس کی فدمت میں ہم حدیث پیش کر چکے ہیں'' ان دونوں کو اس فہرست میں داخل کرنے میں بہت ساری مشکلات سے دوچار ہوئے ہیں۔
یہ لوگ بارہ کی عدد کو مکمل کرنے کے لئے مجبور ہیں کہ ان میں سے بعض کو حذف کریں کیونکہ لوگوں کا ان افر ادپر اجتماع نہیں ہے اور وہ خاطر خواہ نتیجہ تک نہیں پہنچ سکتے ہیں۔

آخر میں ابن کثیر نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ ابو جلد کی روایت صحت سے قریب ہے کیونکہ ابو جلدوہ شخص ہے جس کی نظر قدیم کتب پر ہے اور توریت میں بھی اس کے معلی کو درک کیا ہے: اللہ نے ابراہیم کو اساعیل کی بشارت دی اور اس بات کی بھی بشارت دی ہے کہ ان کی نسل پاک سے بارہ عظیم شخصیتوں کو خلق کرے گا۔

اس کے بعد ابن کثیر نے اپنے شخ ابن تیمیہ حرانی کے قول کو نقل کیاہے '' جابر بن سمرہ کی حدیث میں انھیں لوگوں کی بیثارت دی گئی ہے اور یہ بھی بیان کیا گیاہے کہ وہ لوگ امت میں فاصلہ فاصلہ سے وجو دمیں آئیں گے ، جب تک ان کی تعداد پوری نہیں ہوگی قیامت نہیں آئے گی۔ یہود یوں میں سے مشرف بہ اسلام ہونے والے وہ افراد غلطی پر ہیں ، جن کا خیال ہے کہ رافضی فرقہ جو کہتا ہے وہی ہماری کتابوں میں لکھاہے لہذا رافضیوں کی بات بانو۔ (۱(

ان لو گوں کااس بات کااعتراف کہ اہل کتاب نے اپنی کتابوں میں اثناعشر سے مراد اہلبیت گوہتایا ہے جن کوشیعہ حضرات بارہ امام کہتے ہیں کیونکہ یہاں اہل کتاب اسلام میں داخل ہو کر شیعہ کہلائے۔

اورابن تیمیہ وغیرہ کابیہ خیال درست نہیں کہ وہ خلفاءامت میں فاصلہ سے ہوں گے کیونکہ حدیث میں اس طرح کا کوئی مفہوم نہیں ہے،جب کہ ان افراد کی تعداد خلافت اسلامی کے سقوط سے لے کراب تک مکمل نہیں ہوئی۔

ابن حجر عسقلانی نے بعض علماء کے آراء کو پیش کیاہے جس میں سے ابن جوزی اور ابن البطال اور دوسرے افراد ہیں۔

این جوزی اس حدیث کے سلسلہ میں کہتے ہیں: اس حدیث کے معنی کے بارے میں بہت طولانی بحث کی اور اس کے تمام مفاہیم پر غور کیالیکن مجھ کو روایت کا اصل مفہوم معلوم نہ ہوسکا،اس لئے کہ حدیث کے الفاظ مختلف ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس میں بیہ خلط ملط راولیوں نے کیا ہے۔ (۱ (
اس بات سے یہ واضح ہوتا ہے کہ لوگوں کا اس حدیث کے بارے میں مضطرب و سر گردان رہنے کارازیہ ہے کہ اس حدیث میں ''خلیفہ اور امیر'' جیسے الفاظ ہیں، لوگوں نے اس کا مطلب خلفاء بنی امیہ و بنی عباس اور ان کے علاوہ دو سرے سرکش حکم رانوں کو سمجھ لیا اور وہ یہ بھول بیٹھے کہ خلافت وامارت در حقیقت امامت ہے جو کہ حکم واختیار کے حساب سے زیادہ و سعت رکھتا ہے۔

شیعیت کے باقی عقائد حسب ذیل ہیں:

......

) ا (البدایه والنهایه، ج۲، ص۲۷، ۲۸، ج۲، ص۲۷، جناب هاجره سے اساعیل کی ولادت کے تذکرہ کے ضمن میں ) ا (فتح الباری، ج۱۳، ص۱۸۱

ا۔ توحید: یعنی خداایک ہے اس کا کوئی شریک وہم پلہ نہیں، وہ ذاتاً واجب الوجو دہے ،نہ کسی کاباپ ہے نہ کسی کابیٹا، وہ آفات و نقصان سے منز ہے ،وہ زمان ومکان میں محدود نہیں،اس کے مثل کوئی چیز نہیں، وہ جسمانیات وحدوث سے پاک و پاکیزہ ہے دنیاو آخرت میں اس کو آئکھیں د کھے نہیں سکتی،اس کی تمام صفات ذاتی مثلاً: حیات، قدرت، علم ،ارادہ اور ان کے مانند دیگر صفات اس کی عین ذات ہیں۔

۲۔عدل: شیخ مفید نے اس اصل کا خلاصہ یوں کیا ہے کہ خداعاد ل وکر یم ہے اس نے بندوں کواپنی عبادت کے لئے خلق کیا ہے اور ان کو اطاعت کا حکم دیا ہے اور گناہ ومعصیت سے منع کیا ہے اور اپنی ہدایت سب پر یکسال رکھی ہے، کسی کواس کی طاقت سے زیادہ حکم نہیں دیا، اس کی خلقت نہ ہی عبث ہے اور نہ بی اس کا فعل فتیجے نہیں، اعمال میں بندوں کی شرکت سے منزہ ہے، کسی کواس کے گناہ کے سواعذا ب نہیں دیا، اور نہ بی اس میں کسی طرح کی اونچے نچے ہے، اس کا فعل فتیجے نہیں، اعمال میں بندوں کی شرکت سے منزہ ہے، کسی کواس کے گناہ کے سواعذا ب نہیں دیتا، کسی بندے کی ملامت نہیں کرتا مگریہ کہ وہ کوئی فتیج فعل انجام دے، اِنَّ المدیّلا یَظلمُ مِنْ مَالَ وَرَّ وَ فَانِ تک وَسَنَعَ اَیْضَاعِفُمُ اَوْلُوکَ مِن لدُنہُ اُجرا اَعْظیماً۔ (الا اس عباد کے سربراہ افرادیہ کہتے ہیں کہ وہ کسی بھی نیکو کار کو بغیر کسی گناہ کے سزادے سکتا ہے اور کسی بھی گنہگار پر نعمیں نازل کر کے جنت میں بھیج سکتا ہے، یہی ہے خدا کی جانب ظلم کی نسبت دینا، اور خدا اان خرا فات سے پاک و منزہ ہے۔

معتزلہ نے شیعوں کے اس مسکلہ میں اتفاق رائے کیا ہے اسی سبب اصطلاح میں ان دونوں فرقوں کو ''عدلیہ'' کہتے ہیں۔

.....

) ا (اوائل المقالات، ص۲۴

سد نبوت: یعنی مخلوقات کی جانب مبشرونذیر کی صورت میں انبیاء کی بعثت واجب ہے اور خداوند تعالیٰ نے سب سے پہلے آدم اور آخر میں انبیاء کی بعثت واجب ہے اور خداوند تعالیٰ نے سب سے پہلے آدم اور آخر میں انبیاء کی سر دار، افضل بشر، سید خلا کق اجمعین حضرت محمد بن عبدالله خاتم النبیبین کی صورت میں مبعوث کیا، قیامت تک آپ کی شریعت کا بول بالارہے گا، آپ خطاونسیان اور قبل بعثت و بعد بعثت معاصی کے ارتکاب سے محفوظ تھے۔

آپ کبھی اپن طرف سے کوئی گفتگو نہیں کرتے جب تک وحی الٰمی کا نزول نہ ہو جائے، آپ نے حق رسالت کو مکمل طور پر اداکیا، مسلمانوں کے لئے حدود شریعت کو بیان کیا، قرآن آپ کے قلب پر نازل ہوا در را نحالیکہ جب وہ قدیم نہیں تھا، کیونکہ قدیم صرف ذات پر وردگارہے،اس کتاب کے سامنے یا

پیچھے سے باطل نفوذ نہیں کر سکتا ہے تحریف سے قطعی محفوظ ہے۔

۷۔ امامت: امامیہ اس بات کے معتقد ہیں کہ امامت ایک طرح کالطف الٰمی ہے اور نبی اکرمؓ کے لئے ضروری کہ اس مسکلہ سے تغافل نہ کرے اور نبی اکرمؓ کے لئے ضروری کہ اس مسکلہ سے تغافل نہ کرے اور نبی اکرمؓ کے نفد پر خم میں حضرت علیؓ کی ولایت وامامت کا اعلان کیا تھا اور ان سے تمسک کی سفارش بھی کی تھی اور بہت ساری احادیث میں ان کی اتباع کا حکم دیا تھا جس طرح سے املیت سے تمسک کا حکم دیا تھا۔

۵۔ معاد: لینی روز قیامت تمام مخلو قات زندہ ہو کرواپس آئیں گی تا کہ خداہر شخص کواس کے عمل کے سبب جزاسزادے سکے، جس نے نیکی کیاس کو جزا دے گا، جس نے برائی کیاس کو سزادے گااور شفاعت ایک طرح کاحق ہے جو گنہگار مسلمانوں کے لئے ہوگی اور کفار و مشر کین ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، یہ شیعہ عقائد تھے جن کونہایت ہی اختصار کے ساتھ پیش کیا ہے۔ (ا(

ید در حقیقت ان افراد کے جھوٹے دعوؤں کاجواب تھاجو شیعوں کی جانب نہایت ہی غیر

)ا(عقائدالاماميه، شيخ مظفر، ص٢٦،اوراس كے بعد...

معقول ہاتوں کی نسبت دی ہے، جیسے خدا کو مجسم بنانااور دیگر نازیباالزامات، جن کا مقصد صرف شیعیت کوبد نام کرناہے۔ . . :

انحرافى رابي

وفات رسول اکرم کے بعد جوسب سے بڑی مصیب آئی وہ تھی اجتہادی فکر کی نشو و نماجو کہ شیعی نظریات کو یکسر بدلنے کی کوشش کر رہے تھے خاص طور سے اموی حکمر انوں کے دور سلطنت میں اور ان کے بعد آنے والے ان کے ہم فکر عباسی خلفاء تھے جھوں نے اس بات کی قشم کھار تھی تھی کہ شعیت کی اصلیت کو مختلف و سایل کے ذریعہ بدل دیں گے اور ان کے خلاف فیصلہ کریں گے لیکن جب ان کو یہ مشکل نظر آئی اور تمام ایذاء رسانیاں، قتل و بر بریت، تباہی و بربادی، شیعوں کے خلاف، ناکام ہوتی ہوئی نظر آئی، اور ان کے یہ ہتھکنڈ ہے مسلمانوں کے ذبن میں شیعیت کے چہرہ کو مسخ کرنے سے عاجزر ہے توانھوں نے پینیتر ابد لہ اور شیعیت میں غلط فکروں کوشامل کرنے کی مہم چلائی اور اس زہر یکی فکر کی تعلیم عوام میں دینی شروع کی، جس کا اصل مقصد لوگوں کے ذبن میں یہ بات بٹھانا تھی کہ شیعہ ان افکار کے حامل ہیں نتیجتاگوگ ان سے نفرت کرنے لگیں گے اور ان کی عظمت و شوکت میں انحطاط آئے گا اور ان کی فکری نشوو نما میں گراوٹ آئے گی اور اس امر

یہیں سے بعض فاسد نظریات اور منحر ف افراد کی گلڑی وجود میں آئی، جن کا اسلام سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں تھا، جبکہ اس بات کا گمان کیاجاتا تھا کہ بیہ البلبیت سے منسوب ہیں اور ان کے افکار وافعال شریعت کے زیر سایہ انجام پارہے ہیں اور عوام کے جاٹل طبقہ میں اس بات کی تشہیر و تر و تئے بھی ہور ہی تھی، اس مگڑی میں بہت سارے افراد آگر شامل ہو گئے، اور ان کے باطل اہداف کے سیلاب میں اس وقت سارے افراد فکری سیلاب زدگی کے شکار ہوگئے جس کے سبب اہل بیت نے ان انحر افی افکار ، باطل عقائد سے لوگوں کو منع کیا تھا، یہاں تک شیعیت اپنے اصلی چہرے اور واقعی راہ ور سم پر گامز ن ہوگئی ہر چند کہ مخالفین و معاندین نے اس کے حسین چہرہ کو مسخ کرناچاہا تھا، جب کہ منحر فین اور گر اہوں کی یہ ناکام کو ششیں حالات کے تحت تھوڑی بہت اثر انداز ہوئی تھی۔

منحر فین کی اہم ترین سازش بیہ تھی کہ سلاطین دہر نے ان کو خفیہ طور پر استعال کیا تھاتا کہ ان کے ذریعہ شیعیت میں پھوٹ پڑجائے اور انھیں ارادوں کے تحت پچھ فرقوں نے جنم لیاجو حقیقی شیعیت سے بالکل جداتھے، نیزان فرقوں اور گروہوں میں غلو کرنے والے بھی شریک تھے جو کہ پچھ برے ارادہ و عقائد کے ساتھ مذہب تشیع میں گھس گئے ہم ان کا مختصر ساتعارف کرائیں گے اور اس کے بعد ان کے سلسلہ میں ائمہ ۲۲۲ کے آراءو نظریات پیش کریں گے۔

قارئیں محترم! آپ جان چکے ہیں کہ بارہ امام سے تمسک گویا عملی پیروی ہے جن کے بارے میں نص نبوی موجود ہے کہ بیر اہلبیت ) وہ لوگ ہیں جن سے خدانے ہر طرح کے رجس کودورر کھاہے اور ان کی طہارت کا اعلان کیا ہے۔

اور یہ وہی (عقیدہ) ہے جو شاہر اہ نص کی تصویر کشی کرتاہے اور اس سے جدا ہو کر خطاجتہا دپر جانے نہیں دیتا، مگر یہ کہ بعض افراداس پر قائم ودائم نہرہ سکے ،در میان راہ ساتھ چھوڑ کر الگ ہو گئے اور ''زید ریہ ،اساعیلیہ'' فرقول سے جاملے جو کہ اثنی عشریوں کے کچھ عقیدوں میں توساتھ چلے پھر بقیہ عقائد میں ساتھ چھوڑ دیا۔

## ان کے عقائد کا خلاصہ آپ کے پیش خدمت ہے:

ا۔ زید یہ ، بیلوگ تمام اصحاب رسول پر حضرت علی کی افضیلت کے قائل ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ابو بکر وعمر کی صحت خلافت کے بھی قائل ہیں اور بر تر پر کم ترکے نقذم کو جائز سیجھتے ہیں اور اس بات کے معتقد ہیں کہ حسین بن علی کی امامت کے بعد اولاد حضرت زہر اً میں جو شخص بھی عالم ، زاہد ، شجاع ہو اور تلواد کے ذریعہ قیام کرے اس کو حق امامت حاصل ہے۔

زید رہے ہی کی ایک شاخ '' جارود رہے'' ہے جو حضرت علی گی افضیلت کے قائل ہیں اور کا ئنات ہست و بود میں کسی کو بھی ان کے ہم پلہ نہیں سمجھتے اور جواس بات کا قائل نہ ہواس کو کافر گردانتے ہیں اور حضرت علی ہی بیعت نہ کرنے کے سبب اس وقت پوری امت کفر کی شکار ہو گئی، یہ لوگ حضرت علی کے بعد امامت حضرت امام حسن اور ان کے بعد حضرت امام حسین گاحق سمجھتے ہیں، ان دونوں کے بعد ان کی اولادوں کی کمیٹی کے تحت جو مستحق امامت ہو گاوہ ی امام ہے۔(ا

آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ زید یہ کاعقیدہ شیعیت سے عمومی طور پر تھوڑا بہت میل کھاتا ہے جو کہ ان کو بغدادی معتز لہ اور بعض بصریوں سے جدا کر تاہے، اس حوالہ سے بیہ باتیں گذر چکی ہیں۔

۲۔ اساعیلیہ ، یہ وہ لوگ ہیں جو امام صادق کے بعد امامت کو ان کے بیٹے اساعیل کو امام سیجھتے ہیں جب کہ اساعیل اپنے باپ (امام صادق کی حیات ہی ہیں اگر رگئے اور ان لوگوں نے یہ مان لیا کہ اساعیل مرے نہیں ہیں اور نہ ہی ان کو موت آسکتی ہے جب تک وہ پوری دنیا پر حکومت نہ کر لیں۔

یہ اس بات کے معتقد ہیں کہ قرآن کا ظاہر و باطن الگ الگ ہے ، للذا ساوات سیخ (سات آسانوں) والار ضون السیج (زمین کے ساتوں طبق) سے مراد ،

یہ ساتوں امام ہیں (حضرت علی سے لیکر امام صادق کے بعد ان کے بیٹے اساعیل)، قواعد عقائد آل محمد میں لکھاہے کہ شریعت کے باطن کو امام اور نائب امام

کے سواد و سر انہیں جان سکتا، للذا یہ جو حشر نشر و غیر ہ کا لفظ استعال ہوا ہے یہ سب کے سب ر موز واسر ار ہیں اور اس کے بواطن (پیچید گیاں) ہیں، عنسل

یعنی امام سے تجدید عہد ، جماع یعنی باطن میں امام سے کوئی معاہدہ نہیں ہے ، نماز سے مر ادامام کی سلامتی کی دعا، ذکو ق یعنی علم کی نشر و

اشاعت اور اس کے حاجت مندوں تک اس کو پہنچانا، روزہ یعنی اہل ظاہر سے ظلم کوچھیانا، جیعنی علم

.....

) ا (تاریخ الفرق الاسلامیه ، الفرق بین الفرق، ص۳۹

حاصل کرنا، نبی کعبہ کی مانند ہیں اور حضرت علی اس کے در واز ہے ہیں، صفایعنی نبی، مر وہ یعنی علی، میقات یعنی امام، لبیک کہنا (دوران حج) بلانے والے کے باطن کا جواب دینا، طواف کعبہ یعنی المبسیت رسول کے بیت الشرف کا سات چکر لگانااوران جیسے بہت سارے عجیب وغریب عقائد کا بوجھ اٹھائے پھرتے ہیں۔ (۱(

ا گرہم ان فرقوں کو بغور ملاحظہ کریں تواس بات کا انکشاف ہو گا کہ وہ شیعیت جس کی بنیادر سول اکرم نے ڈالی تھی اور آج تک اپنے آب و تاب کے ساتھ پیغام رسالت کی حامل اور اثناعشری عزائم وعقائد کامر کزہے ان لوگوں کا شیعہ فرقوں سے کوئی واسطہ نہیں۔

غلواور غلو کرنے والے!

اس بحث کو چھٹر نے کامقصد غلو کرنے والے اور اس کے فرقوں کی نقاب کشائی ہے اور وہ اختلاط جو متقد مین و متاخرین علاء نے اس فرقہ اور شیعیت کے در میان جان بوجھ کریاانجانے میں پیش کیا ہے ان کو بیان کرنامقصود ہے ،ان علاء نے غلو کرنے والوں کے بہت سارے عقائد کو شیعہ اثنا عشری فرقہ کی جانب نسبت دی ہے۔ بعض نے ان کو ''درافضی'' کے لفظ سے یاد کیا ہے بظاہر وقت کلام شیعوں سے کنارہ کشی اختیار کی ہے اور ان پر لعن طعن کیا ہے ،ان لوگوں نے غلو کرنے والے (فرقۂ غالیہ) کے مختلف عقائد اور دو سرے فرقہ کے عقائد کورافضہ یار وافض کے عقائد کے نام سے یجا کر دیا ہے۔ جیسا کہ ابن تیمیہ نے بہتیرے فاسد و باطل عقائد اور عجیب و غریب باتوں کورافضیوں کے نام ایسا منسوب کیا ہے کہ قاری کے ذہن میں بیہ بات ایسے رائخ ہو جائے کہ یہ شیعوں کے عقائد ہیں ،لین چند صفحات سیاہ کرنے کے بعد کچھ یوں اظہار نظر کرتے ہیں :

.....

)ا ( تواعد عقائد آل محمد ، ص۸،اختصار کے ساتھ

''جوبات قابل توجہ ہے وہ یہ کہ شیعوں کی قسموں میں جولا کق مذمت اقوال وافعال جو کہ مذکورہ باقوں سے کہیں زیادہ ہیں بیسہ کے سب نہ ہی شیعہ اشی عشری فرقہ میں ہیں اور نہ ہی زید ہیں بلکہ ان میں سے زیادہ تر فرقۂ غالیہ اور ان کے سطحی افراد میں پائی جاتی ہیں۔(ا(
مشکل اس بات کی ہے کہ بیہ سارے منحر ف اور غلاۃ گروہ اہل بیت سے محبت کادعو کی کرتے تھے اور ان خرافاتی گروہ کامر کزشہر کو فہ تھا اور بیشر پندا فراد
اپنے تمام ترعقالد میر اث میں پائے تھے اور اپنے شہر'' ہانو ہیہ "فویہ" سے کسب کیا تھاجو کہ مجوسیوں کے تراشیدہ و خود ساختہ عقالد تھے ، نیز حلول ، اتحاد ،
تنائخ (آواگون) ، جیسے عقالد ہندوستان کے فرسودہ عقالد کا چربہ تھا یا اس کے مانند دیگر ممالک جواسی دستر خوان کے نمک خوار تھے ، انھیں سب اسباب کے
تت یہ باطل عقالد فطری طور پر منحرف اور سادہ اوح افراد کے در میان بہت تیز تھیلے ، جب انھوں نے عام مسلمانوں بالخصوص شیعیان کو فہ کو اہلیت
کرام گے لطف و کرم سے فیضیا ہوتے ہوئے دیکھا توا پنے آپ کو اہلیت سے منسوب کردیا اور خود کو ان کا شیعہ ظاہر کیا ، تاکہ لوگوں کے دلی لگاؤ کو اپنی
طرف متوجہ کر سکیں ، جس کے سبب ان کے عقالد کی تروی کھیں ان کو آسانی ہوئی۔

جبکہ اہلبیت ٹے ان خطوط سے لو گوں کو ہوشیار اور مسلمانوں وشیعوں کوغلاق کی مکاریوں سے آگاہ بھی کیا جیسا کہ گذر چکاہے، مزید کچھ ذکر آئے گا۔ غلو کے سلسلہ میں جواصل مشکل ہوئی وہ ہیا کہ اس کے مفہوم کی حد بندی نہیں ہوئی اور واضح نہ ہوسکا جس کا فطری اثر خلط عقائد ہوا، لہذاان امورکی

وضاحت ضروری ہے۔

غلوکے لغوی معلی: قصد وارادہ کے ساتھ نکلنااور حدسے بڑھ جاناہے،للذاہر وہ چیز جو حدسے باہر نکل جائے وہ غلوہے۔

.....

)ا(منهاج السنه النبوييه، ج ١، ص ٥٤

ابن منظور کے بقول: اس نے دین وامر میں غلو کیا یعنی، حدسے باہر نکل گیا۔

غلوقرآن کی نظرمیں: (لا تغلوافی دینکم...) دین میں غلونہ کرو۔

بعض لو گوں نے کہا: "فلال شخص نے اس امر میں غلو کیا" یعنی وہ حدسے گذر گیااور تفریط سے کام لیا۔ (ا(

اصطلاح میں اس کی کوئی جامع و مکمل تعریف دستیاب نہ ہو سکی، لیکن علماء کے نظریات و تعریف کی روشنی میں جو کہہ سکتے ہیں وہ بیہ ہے کہ: کچھ افراد کے سلسلہ میں قصد وار ادہ کے ساتھ حدسے بڑھ جانایاان کوان کی حیثیت سے زیادہ مرتبہ دینا۔

فضیلت و کمال میں غلو کر نایعنی اس کواس حد تک بڑھادینا کہ نبوت والوہیت کے مرتبہ تک پہنچ جائے تواس کوایک قشم کاغلو کہیں گے۔

بنی امیہ کے دور حکومت میں بعض حدیثیں صرف بغض و حسد کے سبب پچھ اصحاب کی شان میں گڑھ دی گئیں اور ان کااصل مقصد صرف اہلبیت ؑ کے فضائل کومٹانلاوران کوان کے مراتب سے گھٹانا تھا۔

جیسا کہ مدائنی و نفطویہ جیسے علاءاہل سنت نے اس بات کااعتراف کیاہے، مثلا عمر بن الخطاب کے فضائل، یاان لو گوں کا یہ کہنا کہ خداسارے لو گوں پر اپنا نور آشکار کر تاہے لیکن ابو بمر پر عنایت خاص تھی، یابیہ کہ آسان کے فرشتے عثان سے حیاء کرتے ہیں اس کے علاوہ ام المومنین عائشہ وطلحہ وزبیر کی قصیدہ خوانی، کہ جنھوں نے حضرت علیؓ جیسے واجب الطاعہ امام کے خلاف جنگ کی۔

بعض صوفیوں نے اپنے پر وؤں اور مریدوں کے بارے میں نہایت ہی رکیک باتیں مشہور کیں اور ان کوبسااو قات انبیاء سے بھی بڑھادیا،اور مذاہب اربعہ کے ماننے والوں نے اپنے اماموں کے لئے توبہت کچھ تیار کر ڈالااور ان کی شان میں از حد غلوسے کام لیا۔

......

)ا(لسان العرب،ج١٥٥، ص١٣٢

روندیہ فرقہ نے بنی عباس کے سلسلہ میں کفر کی حد تک غلوکیا، اس فرقہ نے اس بات کادعوی کیا ہے کہ ابوہا شم نے محمد بن علی بن عبداللہ کو وصی بنایا سے والیت سنجالتے ہی وصیت کو ہدل دیا اور اس بات کا منکر ہوا بن عبداللہ بن عبداللہ کو وصی بنایا سے والیت سنجالتے ہی وصیت کو ہدل دیا اور اس بات کا منکر ہوا بہد کہ بن حنیہ کو وصی بنایا سی نے والیت سنجالتے ہی وصیت کو ہدل دیا اور اس بات کا منکر ہوا کہ نبی نے محمد بن حیا بی سالہ کو وصی بنایا تھا، کیو کلہ عباس سول کے چیااور ان کے وارث سے نیز اور کہ نبی نے محمد بن حیا بی سالہ کو وصی بنایا تھا، کیو کلہ عباس سول کے چیااور ان کے وارث سے نیز اور کو تبین بنایا تھا، بلکہ رسول کے غیاس بن عبداللہ کو وصی بنایا تھا، کیو کلہ عباس سول کے چیااور ان کے وارث سے نیز اور

لوگوں کے بہ نسبت زیادہ رسول سے قریب تھے، ابو بکر وعمر وعثان وعلی جو کہ رسول کے بعد خلیفۂ رسول سے بیہ سب غاصب تھے اور حکومت کوان سے چھین لیا تھے، اس نے اس بات کادعوی کی کیا کہ رسول کے بعد امامت کاحق عباس کا تھاان کے بعد ان کے وارث، عبداللہ بن عباس، پھر ان کے بیٹے علی بن عبداللہ، پھر ابراہیم بن مجمد الامام، پھر ان کے بھائی ابوالعباس، پھر ان کے بھائی ابوالعباس، پھر ان کے بھائی ابی جعفر منصور اسی طرح یہ سلسلہ چپاتار ہا۔ عبداللہ وندی کے بارے میں روندیہ فرقہ کا کہنا ہے: امام، یعنی ہرشیء کا عالم اور وہی خداوند عالم ہے جو ہر ایک کو موت و حیات دینے والاہے، ابو مسلم خراسانی اللہ کے رسول اور عالم غیب ہیں، ابو جعفر منصور نے ان کور سالت عطاکی تھی کیونکہ وہ الو ہیت کے در جہ پر فائز تھے اور وہ ان کے اسرار ور موز سے واقف تھے، منصور کے رسولوں نے دعوت کا اعلان کیا۔

جب منصور کواس بات کیاطلاع ہوئی تواس نے ایک گروہ کو طلب کیا توانھوں نے اس بات کاا قرار کیا، اس نے اس بات سے توبہ اور رو گردانی کا حکم دیا تو انھوں نے کہا کہ منصور ہماراخداہے وہی ہم کو شہید کرتاہے، جس طرح سے اندیاءو مرسلین جن کے ہاتھوں وہ چاہتا ہے، شہید کئے گئے، اور ان میں سے بعض کے ہمارت ڈھاکر یاغر ق کرکے ہلاک کیا، بعض کے اوپر در ندے چھوڑ دیئے، بعض کی روحوں کو حادثاتی یادل بخواہ علتوں سے قبض کر لیا، وہ اپنی مخلو قات کے ساتھ جیسا چاہے برتاؤکر اس کو اختیار ہے اس سے کسی بات کا سوال نہیں ہوگا۔ (ا

اسلام سے قبل ادیان ومذاہب میں بھی غلو پایاجاتا تھا۔

یہودیوں نے حضرت عزیر ہی الوہیت کادعویٰ کیا، جس کوروایات نے بھی بیان کیاہے اور قرآن نے بھی اس کی عکاسی کی ہے۔

) أو كالدنزي مرَّعِلَى قَرْبِيِّهِ وَبِيَ خَاوِيةٍ على عُرُو شهلقَالَ أَني يُحيى مِنده العدَّابَعَدَ موتما فَأَمَاتَهُ العدُّلِأَءَ هَءَامٍ ثُمُّ بَعَثَهُ ﴾ (٧ (

) یااس بندے کے مثال جس کا گذرا یک بستی ہوا جس کے عرش و فرش گر چکے تھے تواس بندے نے کہا کہ خداان سب کو موت کے بعد کیسے زندہ

کرے گاتوخدانے اس بندہ کوسو(۱۰۰) سال کے لئے موت دیدی اور پھر زندہ کیا)۔

قرآن كريم نے ان كے خرافاتی نظريه كو پچھ يوں نقل كياہے:

)وَ قَالَتِ اليَّهُودُ عَزِيرٌ ابنِ الله (m(

.....

)ا(فرقه الشيعه، نو بختي، ص ٥٠ ٣١\_

)۲ (سور هُ بقره، آیت ۲۵۹

)٣(سور وُتُوبهِ، آيت ٣٠

) یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں)۔

روایات اس بات کی حکایت کرتی ہیں کہ حضرت عزیر کے توسط سے کچھ ایسے معجزات رونماہوئے جس کے سبب یہود کی ہے کہنے گئے کہ ان میں الوہیت پائی جاتی ہے یااس کا کچھ جزء شامل ہے ، یہودیوں کے مشل نصاری کے یہاں بھی ایسے نظریات پائے جاتے ہیں، انھوں نے حضرت عیسیٰ کے سلسلہ میں غلو کیااور ان کی الوہیت کا دعویٰ کیا، قرآن کریم نے گذشتہ آیت میں یہودیوں کے نظریات کے فوراً بعد ان کے نظریات کا تذکرہ کیا ہے: )وَقَالَتِ الیّہُودُ عَرِیرٌابنُ العدادَ قَالَتِ النَّصاریٰ المسیحُ ابنُ العدالٰہ لکہ وَ لُئم ... .. یُضَاوءُونَ قَولَ الدَّینَ کَفَرُوامِن قَبلَ مَاللَالُی یُوکُلُونَ)(ا )اور یہودیوں کا کہنا ہے کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں اور عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں یہ سب ان کی زبانی باتیں ہیں ان باتوں میں وہ بالکل ان کے مثل ہیں، جوان کے پہلے کفار کہتے تھے اللہ ان سب کو قتل کرے یہ کہاں پہلے چلے جارہے ہیں)۔
اسی سبب قرآن نے ان کی فدمت کی اور ان باطل خیالات و خرافات کی تنبیہ کی ہے۔
قال العدل: (یَا اَہُل اَکِتَا بِ لاَ تَعَلُّوا فِی وِیسِیُم وَلاَ تَقُولُوا علی العد الالا الحق ) (۲ (
) اے اہل کتاب اپنے دین میں حدسے تجاوز نہ کر واور خدا کے بارے میں حق کے علاوہ کچھ نہ کہو (
یہ بات بالکل ممکن تھی کہ غلومسلمین میں سرایت کر جائے، کیو نکہ اہل کتاب کی شریبندیاں ان کے فاسد و باطل عقائہ سے واضح ہیں۔

......

)ا(سورەتوبە،آيت٠٣

)۲ (سور هٔ نساء، آیت ا که ا

دوسری جانب وہ دوسری اشرار قومیں جو مجوسیت اور دیگرادیان سے خارج ہو کر اسلام میں داخل ہوئیں تھیں اور اسلام کاد کھا واکر رہیں تھیں۔ نیز اہل کتاب اور دیگر افراد جھوں نے بظاہر اپنی گردنوں میں قلاد ہ اسلام ڈال رکھا تھا، انھوں نے ضعیف الایمان مسلمانوں کو دھو کہ میں رکھ کران کے در میان غلوجیسے باطل عقیدہ کوخوب ہوادی، در حقیقت بیہ اسلام کواندر ہی اندر کچل ڈالنے کی ناکام کوشش کر رہے تھے۔ غلوسے اسلامی فرقے محفوظ نہیں ہیں، ان فرقے کے علماء وغیرہ نے اپنے بزرگوں کی ثناخوانی میں عقل کی شاہر اہ کو چھوڑ دیا اور حدود منطق سے یکسر خارج

......

## )ا (بعض افراد کے نظریات:

يو گئے۔(ا(

وہ کہتے ہیں کہ خداوند عالم نے ابو حنیفہ کو شریعت و کرامت سے نوازا ہے ان کی کرامات میں سے یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام ہر صبح ان کے پاس آتے سے اور احکام شریعت کی تعلیم حاصل کرتے تھے اور یہ سلسلہ پانچ سال تک قائم تھا. جب ان کاانتقال ہو گیا تو حضرت خضر نے خدا سے دعا کی ، خدا یا! اگر تیری بارگاہ میں میری کوئی قدر و منزلت ہے تواس کے سب، ابو حنیفہ کو اجازت دیدے تاکہ وہ قبر میں رہ کر حسب عادت مجھے کچھ تعلیم دیتے رہیں اور میں شریعت محمد کی مکمل تعلیم حاصل کر لوں ، اللہ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا اور حضرت خضر نے ان سے پچپیں سال علم حاصل کیا جب حضرت خضر کی تعلیم مکمل ہوگئی توخدا نے حکم دیا کہ قشیری کے پاس جاؤ اور جو کچھ ابو حنیفہ سے سیکھا ہے ان کو سکھاؤ۔

حضرت خضرنے جو پچھا ابو حنیفہ سے سیکھا تھا قشیری کو سکھا یااس کے بعد انھوں نے ایک ہزار (۱۰۰۰) کتاب تصنیف کی،اور بیہ جیجون نامی نہر کی آغوش میں بطور امانت رکھی ہے جب حضرت عیسیٰ چرخ چہار م سے آئیں گے تواسی کتاب کے مطابق فیصلہ کریں گے،اس لئے کہ جس زمانے میں حضرت عیسیٰ آئیں گے سردست شریعت محمدی کی کوئی کتاب مسیر نہ ہو گی حضرت عیسیٰ جیحون کی امانت کو واپس لیس گے وہ قشیری کی کتاب ہو گی،الا شاعة فی الشراط الساعة، ص ۱۲۰ الیا قوقہ ،ابن الجوزی، ص ۲۵۔

ابو حنیفہ کی موت پر جناتوں نے گریہ کیاان کے پاس ثبوت ہے کہ جس رات ابو حنیفہ مرے تھے اس رات گریہ کی آواز آرہی تھی مگر رونے والاد کھائی

ذبب الفقه فلا فقه لكم فاتقواالبداد كونواخلفاء مات نعمان فمن مذاالذي يحسى الليل اذاماسدنا آ كام المرجان، قاضي شلي، ص ١٣٩. ) فقه ختم ہو گئیاب تمہارے پاس کو کی فقہ نہیں. تقوی الٰبی اختیار کر واور ان کے خلف صالح بنو۔ نعمان گذرگئےان کے مثل کون ہو گاجوراتوں کو جاگتا تھاجپ رات کی تیار کی پھیل جاتی تھی. ( وہ اس بات کے قائل ہیں کہ ،احمد بن حنبل امام المسلمین سید المومنین ہیں انھیں کے ذریعہ ہم کوموت وحیات ملتی ہے اور انھیں کے ذریعہ ہمار امعاد ہو گااور جواس نظریہ کا قائل نہیں ہے وہ کافرہے. ذیل طبقات الحنابلہ ،ج1، ص٣٦۔ انھوں نے احمد بن حنبل کے بغض کو کفراور محبت کوسنت قرار دیاہےاوراس بات کے قائل ہیں کہ اگر کسی شخص کوان کی محبت میں سر شاریاؤ توسمجھو کہ یہ سنت وجماعت كاپيروكارہے. الجرح والتعديل، ج ١، ص٠٨ سـ شافعی کی طرف نسبت دے کر کہتے ہیں کہ انھوں نے کہا کہ جواحمہ بن صنبل سے بغض رکھے وہ کافرے ۔ ان سے کسی نے کہا کہ کیااس پر کفر ماللّٰہ صادق ، آئے گا؟ توآپ نے کہا: ہاں. جو شخص ان سے بغض رکھے گویا صحابہ سے عنادر کھتا ہے جس نے صحابہ سے دشمنی کی گویا اس نے رسول سے عداوت برتی اور جس نے رسول سے عداوت کی وہ کا فرہے . طبقات الحنابلہ ، ج1 ، ص ١٣ ا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ احمدابن حنبل سے بغض رکھنے والااللہ کا منکرہے . ابن جوزی نے علی بن اساعیل سے نقل کیاہے کہ میں نے دیکھا کہ قیامت بریاہے سارے لوگ ایک پل کے پاس جمع ہیں اور کوئی شخص اس سے گذر نہیں سکتاجب تک اس ایک پروانہ مل نہ جائے کونے میں ایک شخص ہے جویر وانہ عطا کر تاہے جواس کولے کر آتا ہے اس سے گذر جاتا ہے میں نے یو چھا: یہ کوں شخص ہے جو پر وانے عطا کرتا ہے؟ لو گول نے جواب دیا: بیا حمد ابن صنبل ہیں. مناقب ابن الجوزی، ص ۲۳۶۸۔ اسودابن سالم کہتاہے کہ ایک شخص میرے پاس آیااور کہنے لگا کہ اسود ،اللہ نے تم کوسلام کہاہے اور تم کو پیغام دیاہے کہ احمد بن حنبل کے ذریعہ امت گناہوں سے بچی ہے للذائم کیا کررہے ہم ؟ا گرتم ان سے متمسک نہ ہوئے تو تم ہلاک ہو جاؤگے۔ حسن صواف کہتا ہے کہ میں نے غدا کوخواب میں دیکھااس نے مجھ سے کہا: جس نے احمد بن حنبل کی مخالفت کی وہ مستحق عذاب ہے۔ مناقب احمد بن حنبل،ص۲۲،۸ ابوعبدالله سجستانی کہتاہے کہ میں نےرسول اکرم کوخواب میں دیکھااور عرض کی پارسول اللہؓ! آپ کے بعداس امت میں آپ کاخلیفہ ونما ئندہ کون

نہیں دے رہاتھا۔

ہے تاکہ دین میں اس کی اقتدا کریں؟

توآپ نے فرمایا: احمد بن حنبل کی پیروی کرو. مناقب احمد بن حنبل، ص۸۶۸ م

امام مالک نے خوداپنے خوابوں کے حوالے سے ذکر کیا ہے کہ ''کوئی ایسی رات نہیں ہی جس میں ہم نے رسول گونہ دیکھاہو. الدیباج، صا۲۔ خلف بن عمر کہتا ہے: میں امام مالک کے پاس گیا توانھوں نے کہا کہ میرے مصلے کے پنچے دیکھو کیا ہے. میں نے اس کے پنچے ایک کتاب یائی. انھوں نے

کہا:اس کوپڑھو! اس میں وہ سارے خواب ہیں جس کو برادارن نے دیکھاہے، پھرانھوں نے کہا کہ میں نےایک رات خواب دیکھا کہ رسول مسجد میں

تشریف فرماہیں اور لوگ ان کے گرد حلقہ بنائے بیٹے ہیں آپ نے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا: ''جہم نے تم لوگوں سے علم خوشبوچھپالی،اوراب مالک

کو تھکم دیتا ہوں کہ اس کولو گوں میں پھیلائیں لوگ وہاں سے بیہ کہتے ہوئے اٹھے کہ ،اب مالک تھم رسول کے مطابق نفاذ تھم کریں گے ''اس کے بعد مالک

روئے اور میں ان کے پاس سے چلاآ یا۔ مناقب مالک، ص۸، حلیہ الاولیاء، ۲۵، ص١٦سـ

محد بن رخ کہتا ہے: کہ میں نے اپنے باپ کے ساتھ جج انجام دیا بھی میں بالغ بھی نہیں ہوا تھااور میں مسجد نبی میں قبر رسول و منبر رسول کے در میان سوگیا. میں نے خواب میں دیکھا کہ رسول اکر م عمر وابو بکر کے شانوں کا سہارا لئے قبر سے باہر آئے میں نے ان سب کو سلام کیا، انھوں نے جواب سلام دیا۔

میں نے عرض کی: یار سول اللہ ! کہاں جانے کا قصد رکھتے ہیں؟ آپ ئے فرمایا: مالک کے لئے صراط پر کھڑے ہونے جارہا ہوں، میری آنکھ کھل گئاس کے بعد میں اور میرے والد مالک کے پاس گئے تو کیادیکھالوگ ان کے پاس جمع ہیں. انھوں نے سب سے پہلے لو گوں کے لئے موطائکھی، مناقب مالک، عیسیٰ بن مسعود مرزواوی، ص ۱ ا۔

محر بن رمح ہی اس بات کانا قل ہے کہ میں نے چالیس سال کی عمر میں بھی رسول کوخواب میں دیکھااور عرض کی: یارسول اللہ ی الک اور لیث نے ایک مسئلہ پر اختلاف کیاہے ؟ آپ نے فرمایا: مالک میرے جدا براہیم کے میراث کے وارث ہیں۔ الجرح والتعدیل، ج ا، ص ۲۸۔ بشیر ابن ابی بکر کہتا ہے کہ: میں نے خواب دیکھا کہ میں جنت میں داخل ہو گیاہوں میں نے اوز اعی اور سفیان توری کودیکھالیکن امام مالک نظر نہ آئے،

میں نے یو چھا: مالک کہاں ہیں؟ لو گوں نے کہا: مالک کہاں ہیں؟ مالک بلند

.....

......

ہوئے، بلند ہوئے. وہ کہتا جار ہاتھا کہ مالک ہاں ہیں؟ مالک ہاں ہیں؟ مالک بلند ہوئے جاتے تھے اور اتنی بلندی تک پہنچ گئے کہ اگر دیکھو توٹو پی گرجائے. الجرح والتعدیل، ج1، ص ۲۸۔

ابونعیم نے ابراہیم بن عبداللہ سے اساعیل بن مزاحم مروزی کی بات کو نقل کیاہے، وہ کہتاہے: کہ میں نے خواب میں رسول اللہ کو دیکھاتو میں نے سوال کیا یار سول اللہ اولیاء، ۲۶، ص کا سر

مصعب بن عبداللہ زبیری کہتاہے کہ: جب ایک شخص رسول کے پاس آیاتو آپ کو فرماناسنا کہ تم میں مالک کون ہے ؟لو گوں نے کہا: ہید. آپ نے ان کو سلام کیا گلے سے لگایا سینے سے چمٹایا. وہ کہتا ہے کہ: خدا کی قشم کل میں نے رسول کواسی جگہ بیٹے دیکھاتھا. اس وقت آپ نے تھم دیامالک کوبلاؤجب آپ آئے تو آپ کے اعضاء کانپ رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ: اے اباعبداللہ! تم کو پچھ ایسانہیں ہوناچا ہیئے ہم تمہارے ساتھ ہیں. اس کے بعد حکم دیا بیٹھ جاؤ، آپ بیٹھ گئے، پھر حکم دیا اپنادا من کھیلاؤ آپ نے پھیلا یا، رسول نے آپ کے دامن کو مشک سے بھر دیا اور حکم دیا اسکوسینہ سے لگالواور میرے امت میں اس کو تقسیم کرو. مصعب کہتا ہے کہ: مالک بیس کر بہت روئے اور فرمایا کہ خواب سرور بخش ہوتے ہیں دھو کہ باز نہیں. اگر تمہاراخواب صحیح ہے تو یہ وہی علم ہے جس کو خدانے ہمیں عطاکیا ہے. الانتقاء، ص ۳۹، شرح مؤطا، زر قانی، ج ا، ص ۴

سے ویہ وہ کہتا ہے کہ: جب ہماری امت واسلام کے شیخ النقائی دنیا سے گذر کئے تو بعض متدین افران نے ان کو خواب میں دیکھا۔ کسی نے پوچھا خدانے کیا برتاؤ کیا ہے۔ تو انھوں نے جواب دیا: جب قبر میں دونوں فرشتوں نے بٹھا یاتا کہ سوال کریں اس دم امام مالک تشریف لے آئے اور پوچھا کہ کیاا یسے افراد کے ایمان کے سلسلہ میں بھی سوال کی ضرورت ہے ؟ان سے تم دونوں دور ہو جاؤ۔ دور ہو جاؤ۔ مشارق الانوار، عدی، ص۲۲۸۔ انھیں لوگوں میں سے منقول ہے کہ: رسول اکرم نے مالک کی کتاب کانام موطار کھا ہے آپ سے جواب میں سوال کیا گیا کہ لیث ومالک کسی مسئلہ پر اختیان نے نرمایا: مالک میرے جدابراہیم کے وارث ہیں. مناقب مالک، زاوی، ص۱۸۔ انھیلاف رائے رکھتے ہیں ان میں کون عالم ہے ؟ تو نبی نے فرمایا: مالک میرے جدابراہیم کے وارث ہیں. مناقب مالک، زاوی، ص۱۸۔ اس شخص نے دوبارہ رسول اکرم سے خواب میں پوچھا: کہ آپ کے بعد کس سے مسائل دریافت کریں تو آپ نے فرمایا: مالک ابن انس. مناقب مالک زاوی، ۱۵ مالک این انس. مناقب مالک راوی، ۱۵ مالک این انس. مناقب مالک دریافت کریں تو آپ نے فرمایا: مالک ابن انس. مناقب مالک دریافت کریں تو آپ نے فرمایا: مالک ابن انس. مناقب مالک دریافت کریں تو آپ نے فرمایا: مالک ابن انس. مناقب مالک دریافت کریں تو آپ نے فرمایا: مالک ابن انس حیر دوروں کو کیا کہ کو میں منافر کو دیا کہ کریں تو آپ نے فرمایا: مالک ابن انس حیر دوروں کریں تو آپ نے فرمایا: مالک دریافت کریں تو آپ نے فرمایا: مالک دیا کہ کا میں کے دوروں کی تو کی کسل کے دوروں کی کسل کے دوروں کو کی کسل کروں کی کو کروں کیا کہ کریں تو آپ کے دوروں کی کسل کی کسل کی کسل کے دوروں کی کسل کے دوروں کی کسل کی کا کسل کی کسل کے دوروں کی کسل کے دوروں کی کسل کی کسل کی کسل کی کسل کی کسل کی کسل کے دوروں کسل کی کسل کی کسل کی کسل کی کسل کی کسل کی کسل کے دوروں کسل کی کسل کی کسل کی کسل کی کسل کی کسل کی کسل کے دوروں کسل کی ک

جیباکہ اسلام سے پہلے کے ادیان غلوسے محفوظ نہیں رہ سکے چنانچہ ان کے عقائد و نظریات سے واضح ہے، اس طرح اسلامی فرقے اس کی لپیٹ میں آگئے، مگر بیر کہ بعض مور خین وسیرت نگاروں نے غلو کو صرف ایک فرقہ کی جانب منسوب کر دیا کہ فرقہ شیعہ اس میں گرفتار ہے یہ کام اس راہ پر چلتے ہوئے انجام دیا گیا، جس کو شرپند حکومتوں نے مذہب المبیت کے خلاف کئی صدیوں سے قائم کرر کھا تھا۔

جب کہ ہم نے اثناعشری عقائد کوخلاصہ کے طور پر پیش کیا ہے، توحید، خداکا پاک ومنز ہ ہو ناجو کہ شیعیت کے اصلی و حقیقی عقائد میں سے ہے اس کوبیان کیا ہے، ہم عنقر بب غلوکے سلسلہ میں شیعہ اثناعشری ہے، ہم عنقر بب غلوکے سلسلہ میں شیعہ اثناعشری فرقہ کا نظریہ واضح ہو جائے۔

شیخ مفید کہتے ہیں: غلاۃ اسلام کاد کھاوا کرنے والے ہیں ہیر وہی لوگ ہیں جنھوں نے امیر المومنین اور ان کی اولا دپاک کے سلسلہ میں الوہیت و نبوت کی نسبت دکی اور ان کے حوالے سے فضیلت کی وہ نسبت دی جو حدسے گذر جانے والی ہے وہ گمر اوو کافر ہیں،امیر المومنین نے ان کے قتل اور آگ میں جلا دینے کا حکم دیاہے ،ائمہ کرام نے ان کے کفر اور اسلام سے خارج ہونے کا فیصلہ دیاہے۔(ا

شیخ صدوق فرماتے ہیں: غلاۃ اور مفوضہ کے سلسلہ میں ہماراعقیدہ ہے کہ وہ کافر باللہ ہیں بیہ لوگ اشر ارہیں جو یہودی، نصاریٰ، مجوسی، قدریہ، حروریہ سے منسلک ہیں بیہ تمام بدعتوں اور گمراہ فکروں کے پیروکار ہیں۔(۲(

محقق حلی کہتے ہیں: غلاۃ اسلام سے خارج ہیں گو کہ انھوں نے اسلام کابظاہر اقرار کرر کھاہے۔ (۳(

......

)ا(تضيح الاعتقاد، ص٦٣

)۲(اعتقادات، ۱۰۹

```
)٣(المعتبر،جا،ص٩٨
```

نراقی کہتے ہیں: غلاۃ کی نجاست میں کسی قشم کا شک نہیں یہ وہ لوگ ہیں جو حضرت علیّ یاد وسرے افراد کی الوہیت کے قائل ہیں۔(ا(

دوسری جگه فرماتے ہیں: ناصبیوں اور خارجیوں کی نماز میت پڑھنا جائز نہیں، اگرچہ اجماع کے حساب سے بیالوگ اسلام کااظہار واقرار کرتے ہیں۔(۲(

شیخ جواہر ی کہتے ہیں: غلاقی خوارجی ناصبی اوران کے علاوہ دیگر افراد جو ضروریات دینی کے منکر ہیں ہیے جھی مسلمین کے وارث نہیں ہو سکتے۔(۳(

آ قارضاہمدانی فرماتے ہیں: وہ فرقہ جن کے کفر کا حکم دیا گیاہے وہ غلاۃ کاہے اوران کے کفر میں شک وشبہ نہیں ہے اس بات کے پیش نظر کہ یہ لوگ امیر

المومنین ٔاور دیگر افراد کی الوہیت کے قائل ہیں۔(۴﴿

اپنے وقت کے اعلم دوراں السید محمد رضا گلپائیگائی کئے مسئلہ ۷۴۸ میں فرمایا: کہ ذرج کرنے والے کے لئے شرط ہے کہ مسلمان ہویا تھم مسلمان میں ہو لین مسلمان نطفہ سے پیدا ہوا ہو کافر، مشرک یاغیر مشرک کاذبیحہ حلال نہیں ہے بنابرا قوی کتابی کا بھی ذبیحہ حلال نہیں ہے،اس میں ایمان کی شرط نہیں ہے۔

تمام اسلامی فرقوں کے ہاتھوں کاذبیجہ حلال ہے سوائے ناصبیوں کے جن کے کفر کامسئلہ واضح ہے بیہ وہ لوگ ہیں جو علی الاعلان اہلبیت ؑ سے دشمنی کااظہار کرتے ہیں ، ہرچند کہ بیہ لوگ اسلام کاد کھاواکرتے ہیں۔

)ا(مستندالشيعه،ج١،ص٩٠٢

)۲(مستندالشيعه، ج۲، ص۲۷۰

)٣(جواہر الكلام، ج٩٣، ص٢٣

) ۱ (مصباح الفقيه، ج۹،ق۲، ص۹۲۸

انھیں کے مانندوہ گروہ بھی ہے جواسلام کاد کھاواکر تاہے اور کفران کے لئے ثابت ہے ، جیسے خوارج اور ناصبی۔(ا(

یہاں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ علاء شیعہ غلاۃ کے کفراوران کی نجاست کا حکم دے چکے ہیںاوران کے سلسلہ میں فقہی مسائل بھی بیان کر دیئے ہیں، مثلاًان کی نجاست،ان کے ذبیحہ حرام ہےاور یہ مسلمانوں کی میراث نہیں یا سکتے۔

جرح والتعديل كے شيعہ علماء كاغلاة كے سلسلہ ميں موقف نہايت واضح ہے۔

عبدالله بن سبا

کٹی نے ابن سباکے حالات میں کہاہے کہ اس نے ادعائے نبوت کیااوراس بات کامعتقد تھا کہ علیؓ ہی خدا ہیں،اس سے تین دن تک توبہ کے لئے کہا گیا لیکن اس نے انکار کیاتواس کومزیدستر آدمیوں کے ساتھ جلادیا گیاجواس کے نظریہ کے قائل تھے۔(۲(

شیخ طوسی اور ابن داؤد نے کہاہے کہ ،عبداللہ بن سبا کفر کی طر ف پلٹ گیا تھااور غلو کااظہار کرتا تھا۔ (۳(

علامہ حلی اس کے بارے میں فرماتے ہیں: (عبداللہ بن سبا) غلو کرنے والا ملعون تھاامیر المومنین نے اس کو جلادیا تھاوہ اس بات کامعتقد تھا کہ حضرت علیؓ خداہیں اور نبی ہیں، خدااس پر لعنت کرے۔(۴( .....

)ا(ہدایۃ العباد،ج۲،ص۲۱۷

)۲ (رجال کشی،ج۱،ص۳۲۳، شاره ۱۷۰

) ۱ (ر جال طوسی، ص ۵۱، ر جال این داود، ص ۲۵۴

)۴(الخلاصه، ص۲۵۴

کشی نے ابان بن عثمان سے نقل کیاہے کہ میں نے اباعبداللہ یعنی امام صادق گو فرماتے سنا، خداعبداللہ بن سباپر لعنت کرے وہ حضرت امیر گی ربوبیت کا قائل تھا جبکہ خدا کی قشم آئے خدا کے عبادت گذار خالص بندے تھے، ہم پر جھوٹ باندھنے والوں پر وائے ہو۔

ایک گروہ ہمارے بارے وہ کچھ کہتا ہے جو ہم اپنے بارے میں کبھی نہیں کہتے، ہم ان سے اللہ کی پناہ ما نگتے ہیں، ہم ان سے اللہ کی پناہ ما نگتے ہیں۔ (ا(
کشی نے امام صادق سے روایت نقل کی ہے، آپ نے فرمایا: ہم اہل بیت صدیق ہیں، ہم ان در وغ باتوں سے محفوظ ہیں جو ہمار کی جانب جھوٹ کی نسبت
دیتے ہیں اور ہماری سچائی کو اپنے جھوٹ سے لوگوں میں مشکوک کرتے ہیں، رسول خداً لوگوں میں سب سے سپچ تھے، مجسمہ خیر تھے لیکن مسیلم آپ پُر
جھوٹ ماند ھتا تھا۔

بعدر سول اکرم مصرت امیر المومنین سب سے بڑے صادق، لیکن عبداللہ بن سبانے جھوٹ باننیں ان کی جانب منسوب کیں اور ان کی سچائی کو اپنے جھوٹ سے مخدوش کیا اور اللہ پر افتراء پر دازی سے کام لیا۔ (۲(

۲۔جو کچھ گذر چکااس سے اور آگے بحار الانوار میں درج ہے کہ:

امام حسین بن علی مختار ثقفی کے سبب مشکلات سے دوچار ہوئے، پھرامام صادق نے حارث شامی اور بتان کاذکر کرتے ہوئے فرمایا: یہ دونوں، حضرت امام سجاڈ پر جھوٹ باندھاکرتے تھے اس کے بعد مغیرہ بن سعید، بزلع، سری، ابوالحظاب، معمر، بشار الشعیری، حمزہ ترمذی اور صائد نہدی کاذکر کرتے ہوئے فرمایا: اللّٰدان لو گوں پر لعنت کرہے ہم پر ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی جھوٹ باندھنے والار ہاہے، یاعا جزالرای رہاہے۔

......

) ا (رجال کشی، ج۱، ص ۱۳۲۴، شاره ا ۱۷

)۲ (رجال کشی،ج۱،ص۳۲۴، شاره ۱۷۸

خدانے ہم کوہر جھٹلانے والے کے شرسے محفوظ رکھااوران کو تہ تیج کیاہے۔(ا(

غلاۃ کے سلسلہ میں اہل ہیت اور ان کے شیعوں کاموقف

پنجیبراسلام نے اصحاب کرام کواپنی امت میں رونماہونے والے فتنوں سے باخبر کردیاتھا، انھیں امور میں سے ایک وہ رازتھا جس سے حضرت علی کو آگاہ کیا تھاکہ ایک قوم تمہاری محبت کااظہار کرے گی اور اس میں غلو کی حد تک پہنچ جائے گی اور اس کے سبب اسلام سے خارج ہو کر کفروشرک کی حدوں میں داخل ہو جائے گی۔

احمد بن شاذان سے اپنی اسناد کے ساتھ روایت ہے کہ امام صادق نے آباءواجداد سے انھوں نے حضرت علی سے روایت کی ہے کہ رسول اکرم نے فرمایا:

اے علی تمہاری مثال ہماری امت میں حضرت عیسیٰ کی سی ہے ان کی قوم نے ان کے بارے اختلاف رائے کر کے نین گروہ بنالیا تھا، ایک گروہ مومن، وہ ان کے حواری تھے، دوسرا گروہ ان کا دشمن جو کہ یہودی تھے، تیسرا گروہ ان کا تھا جنھوں نے غلو کیااور حدا یمان سے باہر نکل گئے، میری امت تمہارے بارے میں تین گروہ میں تقسیم ہوگی، ایک گروہ تمہارے شیعہ اور وہی مومنین ہیں، دوسرا گروہ تمہارے دشمن جو شک کرنے والے ہیں تیسرا گروہ تمہارے بارے میں غلو کرنے والے اور وہ منکرین کا گروہ ہوگا، علی جنت میں تم، تمہارے شیعہ ، اور تمہارے شیعوں کے دوست مستقر ہوں گے، اور تمہارے دشمن اور غلو کرنے والے جہنم میں پڑے ہوں گے۔ (۲)

......

)ا(بحارالانوار،ج۲۵، ص۲۲۳

٢( بحار الانوار ، ج٢٥ ، ص٢٦٥

غلاة کے بارے میں امیر المومنین کاموقف

حضرت امیر نے غلو کرنے والوں پر بہت پابندی لگائی ان پر لعنت جھیجی ان پر سختی کی ان سے برائت اختیار کی۔

ابن نباتہ سے روایت ہے کہ ،امیر المومنین ٹنے فرمایا: خدایامیں غلو کرنے والوں سے ایسے ہی دور و بری ہوں جس طرح حضرت عیسیٰ نصاریٰ سے بری تھے،خدایا ہمیشہ ان کوذلیل خوار کراور ان میں سے کسی ایک کی نصرت نہ فرما۔ (ا

آپ ندے ہیں،اس کے بعد ہماری فضیات میں غلوسے پر ہیز کرو، کہو کہ ہم پروردگار کے بندے ہیں،اس کے بعد ہماری فضیات میں جو چاہو کہو۔(۱(
امام صادق سے روایت ہے کہ: یہودی علماء میں سے ایک شخص امیر المومنین کے پاس آیااور کہا: اے امیر المومنین! آپ کا خدا کب سے ہے؟
آپ نے فرمایا: تیری ماں تیرے غم میں بیٹے،میر اخدا کب نہیں تھا؟جو کہ یہ کہا جائے کہ کب تھا! میر ارب قبل سے قبل تھاجب قبل نہ تھا، بعد کے
بعدر ہے گاجب بعد نہیں رہے گا،اس کی کوئی غایت نہیں اور اس کی غایت وانتہا کی حد نہیں، حدانتہا اس پر ختم ہے وہ ہر انتہا کی انتہا ہے۔

اس نے کہا: اے امیر المومنین کیاآپ نبی ہیں؟

آپ نے فرمایا: تجھ پروائے ہو میں تو محر کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں۔ (۱۳)

...........

)ا(امالی شیخ طوسی،ص۵۴

)۲( بحار الانوار ، ج۲۵ ، ص ۲۷۰

)٣(اصول كافي،ج١،٩٨

آپ نے فرمایا: حلال وحرام ہم سے دریافت کرولیکن نبوت کی نسبت نہ دینا۔ (۱(

غلاة اورامام زين العابدين كاموقف

آپ نے فرمایا: جو ہم پر دروغ بافی کرے خدا کی لعنت ہواس پر میں نے عبداللہ ابن سباکے بارے میں سوچاتو میرے رو نکٹے کھڑے ہو گئے اس نے بہت بڑی چیز کادعویٰ کیااس کو کیا ہو گیا تھا، خدااس پر لعنت کرے، خدا کی قتیم حضرت علیٰ خداکے نیک بندے، رسول خدا کے بھائی تھے،ان کو کوئی بھی فضیلت نہیں ملی مگراطاعت خداور سولؑ کے سبب،اورر سول خداً کو کرامت سے نہیں نوازا گیا مگراطاعت خدا کے باعث۔

امام سجاد نے ابو خالد کابلی کوامت میں ہونے غلوسے باخبر کیا جس طرح سے یہود و نصاری نے کیا تھا، آپ نے فرمایا: یہودی عزیر سے محبت کرتے تھے للذا ان کے بارے میں وہ سب کچھ کہہ ڈالا جو کچھ نہیں کہنا چاہیئے تھا، للذاعزیر نہ ان میں سے رہے اور نہ وہ عزیر میں سے رہے ، نصاری نے حضرت عیسیٰ سے محبت کی اور وہ سب کھ کہا جو ان کے شایان شان نہیں تھا، نہ ہی عیسیٰ ان میں سے رہے اور نہ وہ عیسیٰ سے رہے اور ہم بھی اس بدعت کے شکار ہوئے ہمارے چاہنے والوں میں سے ایک گروہ ہمارے بارے میں وہ با تیں کہے گا جو یہود نے عزیر کے لئے کہا اور نصاریٰ نے عیسیٰ کے لئے کہا، للذانہ وہ لوگ ہم میں سے بیں اور نہ ہم ان لوگوں میں سے۔ (۲)

غلاة اورامام محمد باقر كاموقف

زرارہ نے امام محمد باقرّے نقل کیا کہ آپ کو فرماتے سنا،خدابنان کے بیان پر لعنت کرے،

...........

) ا (بحار الا نوار ، ۲۲ ، حدیث و محدثین ، ہاشم حسنی ، ص ۲۹۹

)۲(رجال کشی،ج۲، ص۳۳۷

خدابنان پرلعنت کرے،اس نے میرے باپ پر دروغ بافی کی، میں گواہی دیتا ہوں کہ میرے والد علی بن الحسین عبد صالح تھے۔(ا(

غلاة اورامام صادق كاموقف

.....

) ا (رجال کشی، چه، ص ۵۹۰

محمد مبیک'' کہہ کر پکارا، تو میں اپنے گھر الٹے پیر لوٹ آیااور جو کچھان لو گوں میرے بارے میں بکا تھااس کے لئے بہت دہشت زدہ تھا، یہاں تک کہ میں نے اپنی مسجد جاکرائیے رب کا سجدہ کیااور خاک پراپنے چیرے کور گڑااوراپنے نفس کو ہاکا کر کے پیش کیا،اور جس آواز ونام سے مجھے یکارا گیا تھااس سے اظہار برائت کیا،اگر حضرت عیمیٰاس حدسے بڑھ جاتے جوخدانےان کے لئے معین کی تھی آپایسے بہرے ہو گئے ہوتے کہ تبھی نہ سنتے،ایسے نامینا بن جاتے کہ تبھی کچھ نہ دیکھتے،ایسے گو نگے بن جاتے کہ تبھی کلام نہ کرتے،اس کے بعد آپ نے فرمایا: خداابوالحظاب پر لعنت کرےاوراس کو تلوار کا مزہ چکھائے۔(ا(

ابوعمروکشی نے سعد سے روایت کی ہے کہ ، مجھ سے احمد بن محمد بن عیسیٰ ، انھوں نے حسین ابن سعید بن ابی عمیر سے اور انھوں نے ہشام بن الحکم سے انھوں نے امام صادق سے روایت کی کہ امام نے فرمایا: خد ابنان ، سری ، بزلیج پر لعنت کرے ، وہ لوگ سرتا پلانسان کی حسین صورت میں در حقیقت شیطان دکھائی دیتے تھے۔

راوی کہتاہے کہ میں نے آپ سے عرض کی کہ وہ اس آیت (ہُوَ الدینی فِی السَّمَاءِ الدُّوَ فِی الاُرضِ اِلدُّ) (۲) وہ،وہ جو زمین و آسان کا خداہے کی یوں تاویل کرتاہے کہ آسان کا خدا دوسر اہے اور جو آسان کا خداہ ہوں کا خداہ ہیں ہے،اور آسان کا خدان مین آسانی خدا کی خدا سے عظیم ہے،اور اہل زمین آسانی خدا کی فضیلت سے آگاہ ہیں اور اس کی عزت کرتے ہیں،امام صادق نے فرمایا: خدا کی قشم ان دونوں کا خداصر ف ایک واکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں وہ زمینوں اور آسانوں کارب ہے،بنان جھوٹ بول رہاہے خدااس پر لعنت کرے اس نے خدا کو چھوٹا کرکے پیش کیا اور اس

.....

)ا(الكافي،ج٨،ص٢٢٦

)۲ (سور وُزخرف، آیت ۸۴

کی عظمت کو حقیر سمجھاہے۔(ا(

.....

) ا (رجال کشی، چه، ص۵۹۲

)۲ (سور هُ شعر اء، آیت ۲۲

)٣(ر جال کشی، جه، ص٩٩١

) ۱۷ (جوامام کی الوہیت وربوہیت کے قائل تھے

آپ نے فرمایا: مصادف! عیسیٰ کے بارے میں نصار کی جو پچھ کہدرہے تھے اگراس کے سبب وہ خموشی اختیار کر لیتے توان کاحق تھا کہ اپنی ساعت گنوا دیتے، بصارت دے دیتے، ابوالخطاب نے جو پچھ میرے بارے میں کہاا گراس کے سبب سکوت کرلوں اور اپنی ساعت وبصارت سے چشم پوشی کرلوں تو ہیم میراحق ہے۔(۱(

شیخ کلینی نے سدیر سے روایت کی ہے کہ ، میں نے حضرت امام صادق کی خدمت میں عرض کی کہ ایک گروہ ہے جواس بات کاعقیدہ رکھتا ہے کہ آپ ہی خداہیں ، اور اس کے ثبوت میں اس آیت (ہُوَ النبی فِی السَّمَاءِ اللَّهُ وَفِی الاَرضِ إِلَّهُ) (۲) کو ہمارے سامنے تلاوت کرتے ہیں۔

آپ ٔ نے فرمایا: سدیر! میری ساعت وبصارت، گوشت و پوست اور رُوال رُوال ان لو گول سے بیز ارہے اور خدا بھی ان سے بیز ارہے ، وہ لوگ میرے اور میرے آباء واجداد کے دین پر نہیں ہیں خدا کی قشم روز محشر خداان لو گول کو ہمارے ساتھ محشور نہیں کرے گا مگریہ کہ وہ لوگ غضب وعذاب الٰمی کے شکار ہول گے۔ (۳(

راوی کہتا ہے کہ میں نے عرض کی: اے فرزندر سول خداً! ایک گروہ ایسا ہے جواس بات کامعتقد ہے کہ آپ ر سولوں میں سے ہیں اور اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں: تلاوت کرتے ہیں:

) يَا أَيُّهُ الرُّسُلِ كُلُوا مِنَ الطَّيبَاتِ وَالْمُكُواصَا لِحَلِانِّي بِمِلْتَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾ (٣(

............

) ا (ر جال کشی، چم، ص ۵۸۸

)۲ (سور هُز خرف، آیت ۸۲

)٣(سور هُمؤمنون، آيت ۵

) ۱۲ (سور هٔ مؤمنون، آیت ۵۱

"اے میرے رسولو! پاکیزہ غذائیں کھاؤاور نیک اعمال انجام دو کہ میں تمہارے نیک اعمال سے خوب باخبر ہوں "

آپ نے فرمایا: اے سدیر! میری ساعت وبصارت، گوشت و پوست، خون ان لو گوں سے اظہار برائت کرتا ہے، ان سے اللہ اور ان کار سول بھی اظہار برائت کرتا ہے، ان سے اللہ اور ان کار سول بھی اظہار برائت کرتے ہیں. بیدلوگ میرے اور میرے آباء واجداد کے دین پر نہیں. خدا کی قشم روز محشر خداان لو گوں کو ہمارے ساتھ محشور نہیں کرے گا مگر بیا کہ وہ لوگ عذاب وغضب الٰہی کے شکار ہوں گے۔

راوی کہتاہے، میں نے عرض کی: فرزندر سول خدا پھر آپ کیاہیں؟

آپ نے فرمایا: ہم علم الٰمی کے خزانہ دار ،احکام الٰمی کے ترجمان اور معصوم قوم ہیں ،اللہ نے ہماری اطاعت کا حکم دیا ہے ،اور ہماری نافر مانی سے منع کیا ہے ، ہم زمین پر بسنے والے اور آسان کے رہنے والوں کے لئے ججت کامل ہیں۔(ا

مغیرہ بن سعید غلو کرنے والوں کے گروہ کی ایک فرد تھاجو سحر و جاد و کے ذریعہ سطحی اور عام فکر کے حامل لو گوں کواپنی طرف جذب کرتا تھا. پھران لو گوں کے لئے اُئمہ اہل بیت ؓ کے حوالے سے غلو کو آراستہ کر دیتا تھا. امام صادق ؓ نے اس غالی شخص کی حقیقت اپنے اصحاب کے سامنے واضح کر دی۔ ایک دن این اصحاب کو مخاطب کرکے فرمایا: خدامغیرہ بن سعید پر لعنت کرے اور اس یہودیہ پر لعنت کرے جس سے وہ مختلف قسم کے جادو، ٹونے اور کرتب سیکھتا تھا، مغیرہ نے ہماری جانب جھوٹ باتوں کی نسبت دی جس کے سبب خدانے اس سے نعمت ایمان کولے لیا. ایک گروہ نے ہم پر جھوٹا الزام لگایا. خدانے ان کو تلوار کامزہ چکھایا. خداکی قسم ہم کچھ نہیں صرف اللہ کے بندے ہیں اس نے ہم کو خلق کیا اور انتخاب کیا ہم کسی ضرر وفائدہ پر قدرت نہیں رکھتے اگر کچھ (قدرت) ہے تورجمت

) ا ( اصول کافی ، ج ۱ ، ص ۲۶۹

الٰہی ہےا گرمستحق عذاب ہوئے تواپنی غلطیوں کے سبب ہوں گے۔

خدا کی قشم! خدا پر ہماری کوئی جحت نہیں اور نہ ہی خدا کے ساتھ کوئی برائت ہے، ہم مرنے والے ہیں قبر وں میں رہنے والے محشور کیئے جانے والے، والے، والے ہیں بلائے جانے والے ہیں بلائے جانے والے ہیں، ان کو کیا ہو گیا ہے خدا ن پر لعنت کرے، انھوں نے خدا کواذیت دی اور سول اکرم کو قبر میں اذیت دی۔ رہا مینن وفاطمہ زہراً، حسن، حسین، علی بن الحسین، محمد بن علی ۲۲۲ کواذیت دی۔

آج کل تمہارے درمیان میں ہوں جورسول اکرم کا گوشت پوست ہوں، لیکن راتوں کو جب تبھی بستر استر احت پر جاتا ہوں توخوف وہر اس کے عالم میں سوتا ہوں، وہ لوگ چین وسکون کے ساتھ خواب خرگوش کے مزے لیتے ہیں اور میں خوف وہر اس کی زندگی بسر کر رہا ہوں۔

میں دشت و جبل کے در میان لرزہ براندام ہوں، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں جو پھھ میر ہے بارے میں بنی اسد کے غلام اجرع براد، ابوالخطاب نے کہا: خدا اس پر لعنت کرے، خدا کی قشم اگروہ لوگ ہمار المتحان لیتے اور ہم کواس کا حکم دیتے تو واجب ہے کہ اس کو قبول نہ کریں، آخران لوگوں کو کیا ہو گیا کہ وہ لوگ ہم کو خائف وہر اس پارہے ہیں؟ ہم ان کے خلاف اللہ کی مدد چاہتے ہیں اور ان سے خدا کی پناہ مانگتے ہیں۔

میں تم سب کو گواہ بناکر کہتا ہوں کہ میں فرزندر سول خدا ہوںا گرہم نے ان کی اطاعت کی تواللہ ہم پررحمت نازل کرےاورا گران کی نافر مانی کی توہم پر شدید عذاب نازل کرے۔

امام صادق۔نے غلاۃ کی جانب سے دی گئی ساری نسبتوں کی نفی کی ہے، مثلاً علم غیب، خلقت، تقسیم رزق وغیرہ۔

ابی بصیر سے روایت ہے کہ میں نے امام صادق سے عرض کی، یابن رسول اللہ ! وہلوگ آپ کے بارے میں کہتے ہیں۔

آپ نے فرمایا: کیا کہتے ہیں؟ میں نے عرض کی کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ بارش کے قطرات، ستاروں کی تعداد، در ختوں کے پتوں، سمندر کے وزن، ذرات زمین کاعلم رکھتے ہیں۔

آپ نے فرمایا: سبحان اللہ! سبحان اللہ! خدا کی قشم خدا کے علاوہ کوئی بھی ان کا علم نہیں رکھتا۔

آپ ہے کہا گیا کہ فلاں شخص، آپ کے بارے میں کہتاہے کہ ،آپ بندوں کے رزق تقسیم کرتے ہیں۔

آپ نے فرمایا: ہم سب کارزق صرف خدا کے ہاتھوں میں ہے، مجھ کواپنے اہل وعیال کے لئے کھانے کی ضرورت پڑی تو میں کشکش میں مبتلا ہوا، میں نے سوچ بچار کے ذریعہ ان کی روزی فراہم کی اس وقت میں مطمئن ہوا۔

زرارہ سے روایت ہے کہ میں نے امام صادق سے عرض کی کہ عبداللہ بن سباکے فرزندوں میں سے ایک تفویض کا قائل ہے!

آپ نے فرمایا: تفویض سے کیامرادہے؟

میں نے کہا: کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ خدانے محمدٌ وعلی کو خلق کیااس کے بعد سارے اموران کو تفویض (حوالے) کر دینے ،للذااب یہی لوگ رزق تقسیم کرتے ہیں اور موت و حیات کے مالک ہیں۔

> آپ نے فرمایا: کہ وہ دشمن خدا جھوٹ بولتا ہے،جب تم اس کے پاس جاناتواس آیت کی تلاوت کرنا: ) أُمْ جَعَلُوالللا شُرَكاءِ خَلَقُوا كَالِيهِ فَلَشَا بَهِ الْحَلَّقُ عَلَيهِم قُلِ اللهُ اللهُ عَلَيْ مَلِ شَيءٍ وَهُوَ الوَاحِدُ القَهَارُ) ( ا

)ا(سور هُرعد،آیت ۱۲

) یاان لوگوں نے اللہ کے لئے ایسے شریک بنائے ہیں جنھوں نے اس کی طرح کا ئنات خلق کی ہے اور ان پر خلقت مشتبہ ہو گئ ہے کہہ دیجئے کہ اللہ ہی ہر شی کا خالق ہے وہی یکتااور سب پر غالب ہے۔

میں واپس گیااور جو کچھ امام نے کہا تھاوہ پیغام سنادیاتو گویاوہ پتھر کی طرح ساکت رہ گیایا بالکل گو نگاہو گیا۔

مفضل راوی ہیں کہ امام صادق ؓ نے ہم سے اصحاب خطاب اور غلاۃ کے حوالے سے فرمایا: اے مفضل! ان کے ساتھ نشست و برخاست نہ کروان کے ساتھ کھاناپینانہ رکھو،ان سے میل جول نہ رکھو،نہ ان کے وارث بنواور ان کواپناوارث بناؤ۔

غلاة اورامام موسى كاظم كاموقف!

ا پنے آباء واجداد کی مانندامام موسیٰ کا ظم مجھی غلاق سے دوچار رہے ، جنھوں نے ان کے اور ان کے آباء واجداد کے بارے میں بہت ساری باتیں کیں جن کی تائید الٰمی کلام سے نہیں ہوتی۔

امام موسیٰ کاظم کے عہدامامت میں خطر ناک غلو کرنے والا، محمد بن بشیر تھا یہ امام کا صحابی تھا، پھر غالی ہو گیا یہاں تک کہ امام کی شہادت کے بعد آپ کی ربوبیت کا قائل ہو گیا اور خود کو نبی گرداننے لگا۔

محدین بشیر قتل ہوااوراس کے قتل کی وجہ یہ تھی کہ وہ شعبدہ بازاور جاد و گرتھا، وہ واقفیہ فرقہ کے افراد کے سامنے اس بات کااظہار کرتا تھا کہ میں نے علی بن موسیٰ پر توقف کیا ہے یہ حضرت امام موسیٰ کاظم کی ربوبیت کا قائل اورا پنی نبوت کا مدعی تھا۔ (ا

......

) ا (رجال کشی، ج۲، ص ۷۷۷

اس کے فاسد عقید وں کی اتباع لوگوں کے ایک سادہ لوح گروہ نے کی ، جس کواس نے دھو کادے رکھا تھااور وہ لوگ محمد بن بشیر کے عقیدہ کی طرف منسوب ہونے کے سبب ''بشیریپہ'' کے نام سے مشہور ہوئے۔

ان کے باطل عقائد میں سے یہ تھا کہ وہ عبادات جوان پر فرض ہیں اور ان کاادا کر ناواجب ہے، وہ یہ ہیں: نماز، روزہ،ادا نیگی خمس، لیکن ز کو ۃ، جج اور دوسری ساری عبادات ان سے ساقط ہیں۔

یہ لوگ امام کے تناشخ (آ واگون) کے قائل ہیں یعنی سارے اُئمہ گاایک جسم ہے صرف ایک دوسرے پیکر میں زمانے کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں۔

وہ لوگ اس نظریہ کے قائل تھے کہ وہ سب چیزوں کے در میان ایک دوسرے کے شریک ہیں، کھانا، پینا،مال ودولت، عور تیں، یہ لوگ لواط (اغلام بازی) کومباح جانتے تھے اور اس عقیدہ پر قرآن کی ہے آیت پیش کرتے تھے :

) أُويُرِيَّةٍ جُمُّمُ ذُكرَاناً قَراِنا ثاً)(ا(

) یا پھر بیٹے اور بیٹیاں دونوں کوجم کر دیتاہے (

جب امام موسیٰ کاظم می شہادت واقع ہوئی توان لو گوں نے کہناشر وع کر دیا کہ وہ مرے نہیں ہیں، نگاہوں سے غائب ہو گئے ہیں اور وہ وہ ہی مہدی ہیں،

جن کی بشارت دی گئی ہے ،انھوں نے امت میں اپنا خلیفہ محمد بن بشیر کو قرار دیاہے اور ان کو اپنا قائم مقام بنایا ہے۔

کشی نے علی بن حدید مدائنی سے روایت کی ہے کہ میں نے اباالحن اول یعنی امام کا ظم سے ایک شخص کو سوال کرتے سنا کہ '' میں نے سناہے کہ محمد بن بشیر

کہتاہے کہ آپ موسیٰ بن جعفر نہیں ہیں جو کہ ہمارے امام اور خدااور ہمارے در میان حجت ہیں۔

......

)ا(سور هٔ شور یٰ، آیت ۵۰

وہ کہتاہے کہ امام نے فرمایا: خداس پر لعنت کرے (تین بار تکرار کی) خدااس کولوہے کی گرمی کامز ہ چکھائے خدااس کو بری طرح قتل کرے۔

میں نے عرض کی: فرزندر سول میں آپ پر فداہوں، جب میں نے آپ کا یہ تھم اس کے بارے میں سناتو کیااب اس کا خون ہم پر مباح نہیں ہے جس

طرح سے رسول وامام پرسب وشتم کرنے والے کا خون حلال ہے۔

توآپ نے فرمایا : ہاں! خدا کی قسم تم پراس کاخون حلال ہے اور جو کوئی بھی اس کے حوالے سے یہ بات سنے اس پر بھی اس کاخون حلال ہے۔

میں نے عرض کی: کہ کیاآپ پرسب وشتم کرنے والا نہیں ہے؟

آپ نے فرمایا: بیخداور سول ومیرے اجداد اور مجھ پر سب وشتم کرنے والا ہے ،اس سے بڑھ کر سب وشتم کرنے والا کون ہو گا؟اوراس پر کون سبقت حاصل کر سکتا ہے؟

میں نے عرض کی،ا گرمیں اسسے برائت میں خوف نہ کروں اور چیثم پوشی کرلوں اور اس حکم پر عمل نہ کروں اور اس کو قتل نہ کروں تو آپ کی نظر میں مجھ پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔

آپ نے فرمایا: تم پر بہت بڑا گناہ ہو گااور اس کی شدت میں کی نہیں آئے گی۔

کیاتم نہیں جانتے کہ روز قیامت شہداء میں سب سے بلند پاپیہ وہ ہو گاجواللہ ور سول کی مدد کرے گااور ظاہر و باطن میں خداور سول کا مدافع ہو گا۔ (ا( امام موسیٰ کاظمؓ نے محمد بن بشیر پر لعنت کی ہے اور اس کے حق میں بددعا کی ہے۔

کشی نے علی بن حمزہ بطائنی سے روایت کی ہے ، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اباالحن موسیٰ سے سنا کہ ''خدامجمد بن بشیر پر لعنت کرے اس کولوہے کے مزے کو چکھائے اس نے مجھ پر جھوٹ باندھا، خدا

.....

)ا(ر حال کشّی، ج۲، ص۸۷۷

اس سے بری ہے اور میں بھی اس سے خدا کی پناہ چا ہتا ہوں، خدایا! جو کچھا بن بشیر نے میرے بارے میں کہاہے میں تیرے لئے اس سے برائت کا اظہار کرتا ہوں۔

خدایا! مجھ کواس سے نجات دے،اس کے بعد فرمایا: ''اے علی! جس کسی نے جان بو جھ کر ہم پر جھوٹ الزام لگاناچاہا ہے خدانے اس کو تلوار کامزہ چکھایا ہے۔

ابو مغیرہ بن سعید نے ابو جعفر پر جھوٹا الزام لگایا تھا خدانے اس کو تلوار کامزہ چھھایا، ابو خطاب نے میرے باپ پر جھوٹا الزام لگایا تھا، خدانے اس کو تلوار کا مزہ چھھایا، ابو خطاب نے میرے باپ پر جھوٹا الزام لگایا تھا، میں اس سے خدائی پناہ ما نگتا ہوں، خدایا! محمد بن بشیر نے جو پچھ میرے بارے میں کہا ہے میں اس سے اظہار برائت کرتا ہوں، خدایا! اس کے شرسے محفوظ رکھ، خدایا! محمد بن بشیر رجس نجس سے دورر کھ، شیطان اس کے بارے میں کہا ہے میں اس کے نظفہ میں شریک تھا۔

خدانے امام کا ظم تکی دعا قبول کی، علی بن حمزہ کہتے ہیں کہ جس بری طرح محمد بن بشیر کو قتل کیا گیا، میں نے کسی کو نہیں دیکھا، خدااس پر لعنت کرے۔(ا( غلاۃ اور امام رضاً کاموقف

غلاۃ سے جنگ اور ان کے باطل عقائد کے بطلان کے سلسلہ میں ان کو ہر ملا کہنے اور ان سے لو گوں کو دور رکھنے کے سلسلہ میں امام رضاً اپنے آباء واجداد کے نقش قدم پر ہو بہو چلے۔

حسین بن خالد صرفی سے روایت ہے کہ امام رضاً نے فرمایا: ''جو تناسخ (آواگون) کا قائل ہے وہ کافر ہے،اس کے بعد فرمایا: خدا غلو کرنے والوں پر لعنت کرے، آگاہ رہو! کہ بدیہودی تھے، نصار کی تھے، مجوسی تھے، قدر بد، مرجۂ وحرور بد (خوارج) تھے''۔

)ا(رجال کشّی،ج۲،ص۷۷۵

اس کے بعد فرمایا: ان کے ساتھ نشست و ہر خاست ر کھونہ ان سے دوستی کرو،ان سے ہرائت اختیار کرو،خداان سے ہری ہے۔(ار

امام رضاً غلاة كوتمام فاسداور تحريف شدهاديان ومذابب كي بدترين فرد سمجھتے تھے۔

آپ اپنی دعامیں فرمایا کرتے تھے''خدایا! میں تمام قوت وطاقت سے اظہار برائت کرتاہوں تیرے سواکوئی قدرت وطاقت نہیں،خدایا! وہلوگ جضوں نے ہمارے بارے میں اس بات کاادعا کیا جس کے ہم حقد ار نہیں،ان سے تیری پناہ ما گئتے ہیں، خداوہ بات جس کو ہم نے اپنے بارے میں کبھی نہیں کہااور لوگ ہماری جانب منسوب کرتے ہیں اس سے تیری پناہ ما گئتے ہیں۔

خدایا! امر خلقت تیراحق ہے، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی مد دچاہتے ہیں، خدایا! تومیر ااور میرے اولین و آخرین آباء واجداد کا خالق ہے، خدایا! ربوبیت صرف تیراحق ہے، الوہیت صرف تجھ کوزیب دیتی ہے۔

نصار کاپر لعنت ہو جنھوں نے تیری عظمت کو گھٹا یااور ان لو گوں پر لعنت ہو جنھوں نے تیری عظمت کے خلاف لب کھولے۔

خدایا! ہم تیرے بندے ہیں اور تیرے بندول کی اولاد ہیں، خدایا! اپنی جان کے نفع و نقصان پر گرفت نہیں رکھتے، موت وحیات اور قبر سے اٹھائے جانے پر ہماری گرفت نہیں۔

خدایا! جن لوگوں نے ہمارے بارے میں خیال کیا کہ ہم خداہیں توہم ان سے اسی طرح بری ہیں جس طرح عیسیٰ ابن مریم نصاریٰ سے بری تھے۔ خدایا! میں نے ان کے باطل عقائد کی تبھی دعوت نہیں دی، خدایا! ان کی باتوں کے سبب مجھ سے بازپر س نہ کرنااور وہ لوگ جو خیال کرتے ہیں اس کے سبب ہماری مغفرت فرما، (رَبِّ لائدَر

.....

) ا (عيون اخبار الرضائ ا، ص ١١٨، باب ٢٨، حديث ٢

ا عَلَى الْارضِ مِنَ الكَافرِينَ دَيَّاراً ، إِنَّكِ إِن تَدَر بهم يُضِيُّوا عبَادَ كَ وَلا يَلِدُ واإِلا فَا جِراً كَفاراً) ( ا (

) پرورد گار! اس زمین پر کافروں میں سے کسی بسنے والے کونہ جھوڑ ناکہ توا گرانہیں جھوڑ دے گاتو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور فاجر و کافر کے علاوہ کو کی اولاد بھی نہ پیدا کریں گے )۔

ابوہاشم جعفری سے روایت ہے کہ میں نے امام رضاً سے غلاۃ اور مفوضہ کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا: غلاۃ کفار ہیں اور مفوضہ مشرک ہیں، جو کوئی بھی ان کے ساتھ رفت و آمدر کھے، کھاناپینار کھے، صائر حم کرے، شادی کرے، یاان کی الڑی اپنے گھر میں لائے، یاان کی امانت رکھے، یاان کی باتوں کی تصدیق کرے، یاصرف کسی ایک کلمہ سے ہی ان کی مدد کرے، وہ اللہ ور سول اور ہم المبیت کی ولایت سے خارج ہو جائے گا۔ (۱۷ امام رضاً نے غلاۃ کے اصل ظہور کی اہم علت کو بتایا، ابراہیم بن ابی محمود نے امام رضاً سے روایت کی ہے: اے ابن ابی محمود! ہمارے میان لوگوں نے ہماری فضیلت میں روایات گھڑ ھی اور ان کی تین قسمیں ہیں، ا. غلو ۱۲. ہمارے امر میں کی، ۱۳. ہمارے دشمنوں کی عیب جوئی، جب ہمارے بارے میں لوگوں نے نماو کوسنا تو ہمارے چا اول کی تکفیر کی اور ان لوگوں نے ہمارے شیعوں کی جانب ہماری ربوبیت کے قائل ہونے کی نسبت دی، جب ہماری کی کو سنا تو اس کے معتقد ہو گئے اور جب ہمارے دشمنوں کی عیب جوئی سنی توانھوں نے ہم کو نام بنام دشام دیا۔

خدانے فرمایا: (وَلا تَسُبُو الدَينَ مَا يُونَ مِن دُونِ اللهِ فَيَسَبُّوا الدَّاعَدُ وَالْبِغَيرِ عَلم ) (سا(

...........

) ا (اعتقادات شخ صدوق، ص٩٩، سور هُ نوح، آیت ۲۷\_۲۷

)۲ (عيون اخبار الرضاءج ١، ص ٢١٩، باب٢٨، حديث

)٣(سور وُانعام، آيت ١٠٨

)اور خبر دارتم لوگ انھیں برابھلانہ کہو جن کو بیالوگ خدا کہہ کر پکارتے ہیں کہ اس طرح بید دشمنی میں بغیر سوپے سمجھے خدا کو برابھلا کہیں گے۔ اے ابن ابی محمود! جب لوگ ادھرادھر کے نظریات کے معتقد ہو جائیں تواس وقت تم ہمارے راستے پر قائم رہنااس لئے کہ جو ہمیں اپنائے گاہم اس کو اپنائیں گے اور جو ہم کو چپوڑ دے گاہم اس کو چپوڑ دیں گے۔ (ا

امام رضاً نے واضح کر دیا کہ غلاق کس طرح عام شیعوں کی جانب غلو منسوب کرنے کا سبب ہوئے، اسی سبب ہم دیکھتے ہیں کہ دیگر فرقوں کے مولفین، غلو

کے صفات کو مطلقا شیعوں اور خصوصاً امامیہ کی جانب نسبت دیتے ہیں، وہ لوگ ان احادیث پر بھروسہ کرتے ہیں جن کو غلاق نے لوگوں کے در میان رائج

کرر کھا تھا لہٰذااہل سنت افراد نے یہ سمجھ لیا کہ بیروایات شیعہ طریقوں سے وار دہو عیں ہیں اور غلو کو شیعوں کی جانب منسوب کر دیا۔

حیبیا کہ بعض مولفین بالکل فاش غلطی کے شکار ہو گئے اور تجسیم و تشبیه کی نسبت شیعوں کی طرف دے بیٹے، جبکہ ہم نے اصول عقائد شیعہ میں اس بات کی مکمل وضاحت کر دی ہے اور توحید کی بحث میں یہ بات کہی ہے کہ تشبیہ و تجسیم کے سلسلہ میں شدید مخالف ہیں اور خدا کوان سب چیزوں سے بہت دور جانا ہے۔

امام رضاً نے اپنے اس آنے والے قول میں اس بات کی اور وضاحت کر دی ہے۔

آپ نے فرمایا: جن لو گوں نے تشبیہ اور جبر کی ہاتوں کو گڑھ کر ہم شیعوں کی جانب منسوب کر دیاہے وہ غلاۃ ہیں جنھوں نے عظمت پر ور د گار کو گھٹا یا ہے، جوان لو گوں سے محبت کرے گاوہ ہماراد شمن ہے ، جو

.....

)ا(عيون اخبار الرضاح، ٢٥٢ ، باب ماكتبه الرضا، حديث ٦٣

ان کود شمن ہے وہ ہمارا چاہنے والا ہے ، جو ان سے صلائر حم کر ہے وہ ہم سے جدا ہوگا ، جو ان سے جدا ہوگیا وہ ہم سے مل گیا ، جس نے ان سے جفا کی اس نے ہم پر جفا کی ، جس نے ان کا اگر ام کیا اس نے میری تو ہین کی ، جس نے ان کی مرح حسن رفتار کیا ، جس نے ان کی سرخ حسن رفتار کیا ہوں ہے ہم پر جفا کی ، جس نے ان کی سرخ سے ان کے ساتھ تو ہین کی اس نے میری عزت کی ، جس نے ان کو قبول کیا ہوں نے ہماری تردید کی اور جس نے ان کی تردید کی اس نے ہم کو قبول کیا ، جس نے ان کو قبول کیا ، جس نے ان کی تصدیق حسن رفتار کیا اس نے ہمارے ساتھ سوءاد ہے کام لیا ، جس نے ان سے بدخلق سے برتاؤ کیا اس نے ہمارے ساتھ خوش خلقی کی ، جس نے ان کی تصدیق کی اس نے ہمارے میں نے ہم کو حوال کیا گو یا ان کو عطا کیا گو یا ان کو عطا کیا گو یا ان کو حوال کیا گو یا ان کو حوال کیا گو یا ان کو عطا کیا گو یا ان کو عطا کیا گو یا ان کو عمل کیا ، جس نے ان کو این اول و مددگار قرار نہیں دے گا۔ (۱ (

غلاة اورامام على بن محد بادى كاموقف!

امام ہادی بھی غلاۃ کے اس گروہ سے دوچار ہوئے جوائمہ کی ربوبیت والو ہیت کے قائل تھے،اور ان کے زمانے کے غلاۃ کاسر دار محمد بن نصیر غیری تھا،اور نصیری فرقہ اسی غلاۃ کاس دار محمد بن نصیر غیری تھا،اور نصیری فرقہ اسی جانب منسوب ہے،اور ایک قلیل گروہ نے اس فرقہ کی پیروی کی ہے، جن میں نمایاں فارس بن حاتم قزوینی اور ابن بابا قمی ہے۔
کشی نے لکھا ہے کہ: ایک فرقہ محمد بن نصیر غیری کی رسالت کا قائل ہے اور وہ اس بات کادعوی کرتا تھا کہ ان میں ربوبیت پائی جاتی ہے۔
نے رسالت بخشی ہے، حضرت امیر کے بارے میں تناسخ کا قائل تھااور غلو کرتا تھا اور اس بات کادعوی کرتا تھا کہ ان میں ربوبیت پائی جاتی ہے۔

.....

)ا(عیون اخبار الرضا، ج۲، ص ۱۳۱ ـ ۱۳۰ ، حدیث ۴۵

وہ کہتا تھا کہ: تمام محارم مباح ہیں، مر د کامر د کے ساتھ نکاح ہو سکتاہے وہ اس نظریہ کاموجد و قائل تھا کہ فاعل ومفعول دونوں لذات میں سے ایک ہیں اور خدانے ان میں سے کسی ایک کو حرام نہیں قرار دیا۔

محمہ بن موسیٰ بن حسن بن فرات اس کے نظریہ کی حمایت کرتا ہے ،وہ کہتا ہے کہ بعض لوگوں نے محمد بن نصیر کو علی الاعلان اغلام بازی کی کیفیت میں دیکھا ہے اورا گراس کے غلام نے اس فعل سے انکار کیا تواس نے یہ نظریہ قائم کیا کہ بیدلذتوں سے ایک ہے! یہ در حقیقت خدا کے سامنے سرتسلیم خم کرنا ہے اور جبر ورکاوٹ کو ختم کرنا ہے۔

نصر بن صباح کہتے ہیں کہ: حسن بن محمد معروف بہ ابن بابا، محمد بن نصیر غیری، فارس بن حاتم قزوینی، ان تینوں پرامام علی نقی نے لعنت بھیجی ہے۔ ابو محمد فضل بن شاذان نے اپنی بعض کتابوں میں لکھاہے کہ ابن باباء فمی مشہور جھوٹوں میں سے تھا۔

سعد کہتے ہیں کہ مجھ سے عبیدی نے بتایا کہ ابتدائے دور میں امام علی نقیؓ نے میر ہے پاس ایک خط لکھا کہ ''میں فہری، حسن محمد بن بابائتی ،ان دونوں سے اظہار برائت کر تاہوں للذاتم بھی ان دونوں سے بیزار ہو جاؤ ، میں تم کواورا پنے چاہنے والوں کوان دونوں سے خبر دار کر تاہوں ،ان دونوں پر اللہ کی لعنت ہو یہ ہمارے نام پر لوگوں سے کھار ہے ہیں ، یہ دونوں اذبت دینے والے اور فتنہ پر ور ہیں خداان دونوں کو افتنہ کی رسی میں جبر در سے بیار نمی کی میں نے اس کو نبوت دی ہے اور وہ رسی ہیں ہے اس پر خدا کی لعنت ہو ، شیطان نے اس کو مسخر کر کے اس کا اغوا کر لیا ہے ، اس پر بھی خدا کی لعنت ہو جوان کی باتوں کو قبول کرے۔

اے محد! اگرتم اس بات پر قدرت رکھتے ہو کہ پتھر سے اس کا سر کچل دو تواپیا کر گذر و کیونکہ اس نے مجھے کواذیت دی ہے، خدااس کو دنیاو آخرت میں اذیت دے "(۱(

کتّی نے ابراہیم بن شیبہ سے نقل کیاہے کہ انھوں نے امام علی نقی گوخط لکھا کہ ''آپ پر ہماری جان فداہو، ہمارے یہاں کچھ لوگ ہیں جو آپ کی فضیلت کے سلسلے میں اختلاف رائے رکھتے ہیں جن کے سبب دل ٹیڑھے اور سینہ نگ ہو گیاہے اور اس حوالہ سے حدیث بھی بیان کرتے ہیں ہم اس کو قبول نہیں کر سکتے ہیں جب تک کہ تائیدالٰمی نہ ہواور ان کی تردید بھی مشکل امرہے کیونکہ ان کی نسبت آپ کے آباء واجداد کی جانب ہے للذاہم لوگوں نے ان حدیثوں پر توقف کیاہے۔

وہ لوگ اس قول خدا (بانَّ الصَّلُوة بَنهٰی عَنِ الفَحَشَاءِ وَالمُنكَرِ) (۲) اور (وَ اَقْیَمُواالصَّلُوة وَ آتُواالرَّلُوة) (۳) کی تاویل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ شخص ہے جونہ ہی رکوع کرے اور نہ سجدہ،اورز کُوۃ کے بارے میں بھی یہی نظریہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں نہ ہی در ہموں کی تعداد ہے اور نہ ہی مال کی ادائیگی مراد ہے،اوراسی طرح واجبات و مستحبات اور منگرات کے بارے میں کہتے ہیں کہ اور ان سب کواسی حد تک بدل ڈالا ہے جس طرح میں نے آپ سے عرض کی۔

اگرآپ مناسب سیجھتے ہیں کہ آپ کے چاہنے والے ان خرافات سے سلامت رہیں جوان کو ہلاکت و گمر اہی کی جانب لے جارہی ہیں" وہ لوگ اس بات کادعو کی کرتے ہیں کہ وہ اولیاء (الٰمی) ہیں اور اپنی اطاعت کی دعوت دیتے ہیں" ان میں سے علی بن حسکہ ،اور قاسم یقطینی ہیں،ان ان لوگوں کی باتوں کو قبول کرنے کے سلسلے میں کیا کہتے ہیں ؟۔

......

) ا (ر جال کشّی، ج۲، ص۸۰۵، شاره ۹۹۹

)۲ (سور هٔ عنکبوت، آیت ۴۵

)٣(سور هُ بقره، آیت ۴۳

امام نے جواب میں تحریر فرمایا کہ: اس کا ہمارے دین سے کوئی سرو کار نہیں المذااس سے پر ہیز کرو۔ (ا(

سہل بن زیاد آدمی راوی ہیں کہ ہمارے دوستوں نے امام علی نتی کے پاس خط لکھا: اے میرے مولاو آتا! آپ پر ہماری جان فداہو، علی بن حسکہ آپ

کی والیت (نیابت) کادعوی کرتا ہے اور کہتا پھر تاہے کہ آپ اول وقد یم ہیں اور وہ آپ کا نبی نما ئندہ ہے اور آپ نے لوگوں کواس بات کی طرف دعوت دسنے کا حکم دیاہے، وہ یہ خیال کرتا ہے کہ نماز، جج، زکوۃ، اور یہ سب کے سب آپ کی حقیقت و معرفت ہیں اور ابن حسکہ کی نبوت و نیابت جس کا وہ مدعی ہے اس کو قبول کرنے والا مومن کا مل ہے اور جج وز کوۃ وروزہ جیسی عبادات اس سے معاف ہیں، اور شریعت کے دیگر مسائل اور ان کے معانی کوذکر کیا ہے جو آپ کے لئے ثابت ہو چکا ہے اور بہت سارے لوگوں کا میلان بھی اس جانب ہے، اگر آپ مناسب سمجھتے ہیں توکر م فرماکر ان کا جو اب عنایت فرمائیں تاکہ آپ کے چاہنے والے ہلاکت سے بچ سکیں۔

امام نے جواب میں تحریر فرمایا: ابن حسکہ جھوٹ بولتا ہے اس پر خدا کی لعنت ہو، تمہارے لئے یہی کافی ہے کہ میں اس کواپنے چاہنے والوں میں شار نہیں کرتا،اس کو کیاہو گیاہے؟! اس پر خدا کی لعنت ہو۔

خدا کی قشم خدانے محمد اکر ماوران سے ماقبل رسولوں کو مبعوث نہیں کیا مگریہ کہ دین نماز، زکو ق،روزہ، حجاور ولایت ان کے ہمراہ تھی، خدا کی قشم خدا کی قشم خدانے محمد ان کے ہمراہ تھی، خدا کا شریک وحدانیت کے سواکسی چیز کی دعوت نہیں دی اور وہ خداایک ولا شریک ہے، اسی طرح ہم اوصیاء (الٰمی) اس بندہ خدا کے صلب سے ہیں مجھی خدا کا شریک نہیں مانتے مگر ہم نے رسول کی اطاعت کی تو خدا ہم پررحمت نازل کرے اور اگران کی

......

)ا(کشّی،ج۲،ص۸۰۳

خلاف ورزی کی توخداعذاب سے د وچار کرے ، ہم خداکے لئے ججت نہیں ہیں بلکہ خدا کی حجت ہم اور تمام مخلو قات عالم پر ہے۔

وہ جو کچھ کہتا ہےان سے خدا کی پناہ چاہتے ہیں اور اس قول سے دوری اختیار کرتے ہیں خداان پر لعنت کرےان سے دوری اختیار کرو،ان پر عرصۂ حیات تنگ کر دواوران کو کبھی گوشئہ تنہائی میں یاؤ تو پتھر سے ان کاسر کچل دو۔ (ا(

ان باتوں سے بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ دینی فرائض جیسے نماز،روزہ،ز کوۃ، جج،وغیرہ سے فرار کرناغلو کیا یک قسم ہے۔

امام صادقؓ نے غلاۃ کی بدنیتی کواس وقت واضح کر دیا تھاجب آپ کے اصحاب میں سے کسی نے لو گوں کے اس قول کے بارے میں سوال کیا تھا کہ

'' حضرت امام حسین شہید نہیں ہوئے اور انھوں نے لوگوں پر اپنے امر کو پوشیدہ رکھا...'' یہ ایک طویل حدیث ہے، یہاں تک اس صحابی نے امام سے سوال کیا، اے فرزندر سول ! آپ کے شیعوں میں سے کچھ لوگ جو یہ خیال رکھتے ہیں ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے ؟

آپ نے فرمایا: وہ لوگ ہمارے شیعوں میں سے نہیں ہیں، میں ان سے اظہار برائت کر تاہوں، انھوں نے عظمت الٰمی کو چھوٹا کر کے پیش کیااوراس کی کبریائی کاانکار کیاوہ مشرکت و گمر اہ ہو گئے ہیں وہ لوگ دینی فرائض سے فرار اور حقوق کی ادائیگی سے دور ہیں۔

ان سب (کلمات) سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ ائمۂ کرام نے غلواور غلاۃ کے خلاف کنٹی سخت اور فیصلہ کن جنگ کی ہے،اوران کی بدنیتی اور ناپاک اراد وں سے نقاب کشائی کی ہے،اور اپنے شیعوں کوان سے دور رکھاہے جیسا کہ امام صادق ؓ نےاپنے چاہنے والے کو نصیحت کی

.....

)ا(کشی،ج۲،ص۹۰۸

ہے،آپ فرماتے ہیں: ''اپنے جوانوں کوغلاۃ سے دورر کھو! کہیںان کو ہر باد نہ کر دیں، کیونکہ غلاۃ مخلو قات الٰہی کے لئے ایک قشم کے شر ہیںانھوں نے

عظمت الٰہی کو گھٹایاہے،اور بندگان خدا کی ربوبیت کادعویٰ کیاہے،خدا کی قتیم غلاق، یہود و نصاریٰ و مجوس و مشر کین سے بدتر ہیں .... اس کے بعد امام ؓنے فرمایا: اگر غلو کرنے والا ہماری طرف رجوع کرے تواس کوہر گز قبول نہیں کریں گے لیکن اگر ہماری شان کم کرنے والاا گرہم سے (تو بہ کے بعد) ملحق ہونا چاہے تواس کو قبول کرلیں گے ، کہنے والے نے آپ ؓ سے کہا کہ ایسا کیسے ؟۔

توآپ نے فرمایا: اس لئے کہ غلو کرنے والا نماز وروزہ و حج وز کو ۃ کے ترک کی عادت ڈال چکاہے للمذاوہ اس عادت کو چھوڑ نہیں سکتااور خدا کی بندگی و اطاعت کی طرف کبھی بھی پیلٹ کر نہیں آ سکتا، لیکن مقصر (کی کرنے والا) جب حقیقت کو درک کرلے گاتو عمل واطاعت کو انجام دے گا۔

وہ خطوط جن کو بعض افرادائمۂ کرام کے پاس غلاۃ کے سلسلہ میں ائمہ کامو قف جاننے کے لئے ارسال کرتے تھے اور ان کی باتوں کو امام کے سامنے پیش کرتے تھے اور شیعوں میں ان کے افکار کے فروغ وانتشار سے کہیدہ خاطر تھے، یہ تمام خطو کتابت اس لئے تھی کہ وہ مخلص شیعہ حضرات غلاۃ کی ناپاک فکر وں سے دین کی حفاظت چاہتے تھے اور یہ افراد غلاۃ کے مدمقابل پورے اعتاد کے ساتھ کھڑے تھے ان سے مناظرہ کرتے تھے اور اکثر ان کو محکم دلیوں سے خاموش بھی کرتے تھے اور انھوں نے ان غلاۃ کا بائیکاٹ کرنے میں اپنے اماموں کے حکم کی مکمل اطاعت کی ہے، جب کہ وہ دور عصبیت کا دور تھا اور ظالم و جابر سلاطین کا ظلم زوروں پر تھا اور انھوں نے ان (شیعوں) پر عرصۂ حیات نگ کر دیا تھا۔

ان شیعوں کے فرائض میں بیر تھا کہ اپنے دین، عقیدہ کاد فاع کریں اور اسلام کی حمایت ان انحر افات سے کریں جو غلاۃ کی صورت وجود میں آئے تھے اور لو گوں کوان سے دورر کھیں، خودان پر کڑی نظرر کھیں،ان کے حجوٹ، خرافات اور عیبوں کو بر ملا کریں۔

اوریہ سب اس وقت میں کرناتھا جب ان غلاۃ کے خلاف حد کافی قدرت وطاقت نہیں رکھتے تھے ،ان کے پاس اس حد تک آزادی بھی نہیں تھی کہ حقیقی اسلام کے عقائد کی تعلیم دے سکیں، جبکہ اس وقت اُموی، عباسی،اور دیگر فرقہ غلو کے نظریات اور انحرافات کو مسلمانوں کے در میان دھڑ لے سے پھیلا رہے تھے۔

ان تمام باتوں کے باوجو دیرور دگار کے رحم و کرم کے ہمراہ شیعوں کیا نتھک کو ششیں اور اسلام حقیقی کی دفاع میں اُئمہ کرام کی نا قابل شکست جنگیں رنگ لائیں اور اسلام انحرافاتی ہتھانڈوں سے محفوظ رہا۔ www.kitabmart.in

پانچویں فصل

# يانچويں فصل

### حقيقت تشيع

اسلامی فرقوں میں شیعہ کی مانند کسی فرقہ کو طعن و تشنیج کامر کر نہیں بنایا گیااوراس کے پچھاساب تھے جن میں سے ایک سب یہ تھا کہ روزوشب کی گروش کے ساتھ ہمیشہ ان انحرافی نظریات کے مدمقابل رہاتھا جن کی بنیاد عالم اسلام پر قابض حکومتوں نے رکھی تھی اوران حکومتوں نے اپنے تئیں اپنے تئیں اپنے تمام تروسائل کواس فرقہ کے خلاف استعال کیااوران کومسلمانوں کے سامنے اس طرح پیش کرنے کی انتھک کوشش کی کہ یہ فرقہ حق سے منحرف ہے ، اوراس کو مبتدعہ (بدعتی فرقہ ) کے نام سے مشہور کیا گیا۔

دوسری طرف شیعہ حضرات کااہل بیت کی جانب جھکاؤاور دوسروں کے بجائے ان کی تعلیم سے کسب ہدایت تھی،اوراہل بیت نبوی کی محبت واحترام میں تنہاتھےاوراسلامی محاشر ہاس میں شریک نہیں تھا۔

یہ حکومتیں اس بات سے خانف تھیں کہ اہل ہیت کی تعلیم مسلمانوں کے در میان رشد نہ کریں جو کہ اکثر ان انحرافی تعلیمات کی بھینٹ چڑھ گئیں جن کو ظالم حکومت نے رائج کیا تھااور وہ جعلی حدیثیں جن کورسول اکرم کی جانب منسوب کیا تھاان ظالم حکومتوں کی کوشش اس بات کے اظہار پر تھی کہ یہ اسلامی تعلیمات ہیں جن کواسلامی حکومت نے مرتب کیاہے، لہذا یہ اس بات کالاز مہ بنا کہ وہ شیعوں کے مدمقابل کھڑے ہوں اور شیعوں کو مسلمانون کے در میان ان کی انقلابی فکروں کی تعلیم سے روکیں۔

للذااس حکومت کے پاس اس فرقہ کے لئے اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ اپنے وسائل کو استعال کرے جوان کی باتوں کوروک سے اور لوگوں کواس بات سے نفرت دلائے کہ ان کے باطل عقائد اسلام حقیقی تک نہیں پہنچ سکتے یااس کو اسلامی اور عربی معاشر ہ میں ایک اجنبی فرقہ کے نام سے مشہور کرے ہم ان کے مختلف نظریات کو پیش کریں گے جو کہ اصل تشیع کے سلسلہ میں ہے ان کا اصل مقصد صرف اتنا تھا کہ حقائق کو مخدوش کر دیں اور حقیقی چہرہ پر دورہ ڈال دیں تاکہ لوگ اس تک پہنچ نہ سکیں۔

اصول کایہودی شبہ

شیعیت پر خطر ناک تہتوں میں سے ایک میہ ہے کہ ان کی اصل واساس یہودیت سے منشعب ہوتی ہے اور اس کی جڑعبداللہ بن سبا، یہودی کی ہے، جس نے آخری دنوں میں اسلام کا تظاہر (دکھاوا) کیا تھا اور اس کا نظر میہ اس کے شہر سے نکل کر حجاز، شام، عراق، مصر، تک پہنچا اور اس کے باطل عقائد مسلمانوں کے در میان سرایت کر گئے جس کا ایک عقیدہ یہ تھا کہ علی نبی کے وصی تھے۔

فریدی وجدی کہتاہے کہ: ابن سوداء (عبداللہ بن سبا) در حقیقت یہودی تھااس نے اسلام کا نظاہر کیااوراس بات کا نحواہاں تھا کہ اہل کو فہ کا محبوب و سر دار رہے ، لہذااس نے ان لوگوں کے در میان میہ بات کہی کہ اس نے توریت میں دیکھاہے کہ ہر نبی کا ایک وصی رہاہے اور محمد کے وصی علی ہیں۔(ا(

......

) ا ( دائرة المعارف، بيسويں صدى، ج۵، ص١

یہ روایت در حقیقت طبری کی ہے(۱) اور سیف بن عمر کے ذریعہ نقل ہوئی ہے، جس کی عدالت محدثین کی نظر میں شدت کے ساتھ نا قابل قبول ہے۔(۲( طبری کے بعد آنے والے مور خین نے اس کو نقل کیااور پیر وایت شہرت پاگئی اور جدید وقد یم فرقوں کے مولفین نے اس پر اندھادندھ بھر وسہ کیااور دقت و تفحص سے بالکل کام نہیں لیا۔

ابن حجرنے اس روایت کے بارے میں کہاہے کہ: اس کی سند صحیح نہیں ہے۔ (۱۰۰

مولفین حضرات نے اس جانب بالکل توجہ نہیں کی اور صدیوں کے ساتھ اس کے سابیہ <u>تلے چلتے</u> رہے۔

این تیمیہ کہتے ہیں: جب دشمنان اسلام اس دنیا کی قوت، نفاذ حکومت اور سرعت رفتار سے مبہوت ہو گئے تو حیران و سر گردان صورت میں کھڑے ہو گئے اس وقت ان کے پاس تلوار کے ذریعہ

.....

)ا(تاریخ طری،جس،ص۸۳۷۸ه کے واقعات

)۲ (ابن معین نے کہاہے کہ: یہ حدیث ضعیف ہے اور ایک جگہ کہاہے کہ اس میں خیر وبرکت نہیں۔

ابوحاتم نےاس کومتر وک الحدیث کہاہے اوراس کی حدیثوں کو واقدی کی حدیثوں سے تشبیہ دی ہے۔

ابوداؤدنے کہاکہ: یہ حقیقت نہیں رکھتی، نسائی اور دار قطنی نے اس کو ضعیف کہاہے۔

ابن عدی نے کہا کہ: اس کی بعض حدیثیں مشہور ہیں اور عام طور وہ نا قابل قبول ہیں اور ان کی کوئی پیروی نہیں کرتا۔

ابن جبان نے کہاکہ: یہ بات ثابت ہے کہ وہ جعلی حدیثیں بیان کرتا تھااور کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ وہ حدیث گڑھتا تھا۔

ابن حجرنے ابن جبان کے بقیہ کلام کو یوں نقل کیاہے کہ: ''اس پر ملحد ہونے کا الزام لگایا گیا''

برقانی نے دار قطنی کے حوالہ سے کہاہے: کہ وہ متر وک ہے۔

حاکم نے کہاکہ: اس پر ملحد ہونے کاالزام تھا، راوی کے اعتبار سے وہ ساقط الاعتبار ہے، تہذیب البتد یب، جہم، ص ۲۰ - ۲۵۹

)٣(لسان الميزان، ج٣، ص٢٨٩، عبد الله بن سباكي سوانح حيات

اس کامقابلہ کرنے کی قوت نہیں تھی للذاانھوں نے دوسراحیلہ حربہ اور مکر کااستعمال کیااور وہ تھااسلام میں نفاق کا نفوذود خول،اوراندرسے اسلام کی پنخ کنیاور فتنہ کے ذریعہ اسلامی وحدت میں پھوٹ ڈالنا۔

جس نے اس بات کی فکر وتد بیر اپنائی پھر اس کولو گوں کے سامنے پیش کیاوہ عبد اللہ بن سبااور کے پیر و کارتھے۔(ا(

ان دواہم صور توں کی جانب تو جہ ضروری ہے جو عبداللہ بن سباکی شخصیت کو واضح کرتی ہیں:

ا۔ دائر ۂ اسلام میں برپاہونے والے فتنوں کواس کی جانب نسبت دینا۔

۲۔ خلیفۂ سوم عثمان بن عفان کے دور حکومت میں پیداہونے والی مشکلات کواس کے سریڈ ھناجس کی اصل واساس طبری کی روایت ہے جوابھی ابھی ذکر ہوئی ہے اور ابن سباکو خیالی کر دار عطاکرتی ہے اور نیک صحابہ کی ایک بڑی تعداد کواسلام کالبادہ اوڑ ھے اس یہودی کاتابع قرار دیتی ہے جبکہ دوسرار خ بیہ فرض کرتاہے کہ عبداللہ بن سبا، خیالی شخص ہے کیونکہ طبری کی اس سے نقل کر دہ ہیر وایت ضعیف ہے۔

بعض تاریخوں نے اس کے وجود کااعتراف کیاہے لیکن اس شخصیت کی طرف نسبت دیئے جانے والے عظیم کر دار کاا نکار کیاہے، کیونکہ منابع میں موجود

روایات اس بات کی تاکید کرتی ہیں کہ اس شخص کا وجود حضرت امیر کے دور خلافت میں ہوااور اس نے آپ ٹی شان میں اس حد تک غلو کیا کہ آپ کو خدا جانا،اور اس انحرانی عقیدہ میں اس کے کچھ بیرو کار بھی مل گئے لیکن اس کی سے تحریک اس در جہا ہمیت کی حامل نہ تھی جس طرح بعض مور خین و محققین نے ذاتی مقاصد کے حصول کے لئے پیش کیا۔

ا گرعبداللہ بن سبااتنی اہمیت کا حامل ہوتا تواہل سنت کی احادیث کی کتابیں خاص طور سے صحاح اس بات کی جانب ضرورا شارہ کر تیں جبکہ یہ کتابیں اس کے تذکر ہے سے خالی ہیں۔

.....

)ا(الصارم المسلول، ج١، ص ٢٣٦

بعض مستشر قین وسیرت نگاروں نے اس بات کو بھانپ لیا کہ ابن سبا کے کر دار کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنے کے بچھ سیاسی مقاصد تھے تا کہ شیعوں سے بدلہ لیا جاسکے۔

فلہوزن کہتاہے کہ: سبئیہ کالقب صرف شیعوں کے لئے بولا جاتاتھا، لیکن اس کادقیق استعال صرف شیعہ غلاۃ کے لئے صحیح ہے، جبکہ ذم (مذمت) کا لفظ شیعہ کے تمام گرووپر برابرسے صادق آتا ہے۔ (ا

ڈاکٹر محمد عمارہ کہتے ہیں: کہ جو ہمارے موضوع، یعنی تشیع کی نشو و نما کی تاریخ سے مربوط ہے (اس سلسلہ سے عرض ہے) کہ عبداللہ بن سباکا وجود (اگر اس سلسلہ سے عرض ہے) کہ عبداللہ بن سباکا وجود (اگر اس نام کا شخص تھا) تواس بات کی دلیل نہیں ہو سکتا کہ شیعیت اس کے دور میں وجود میں آئی (۲) اور شیعوں نے اس سے اس طرح کی کوئی چیز نقل نہیں کہ شیعوں کے معروف فرقہ کی نشو و نمااس کے زمانے میں ہوئی۔ (۳(

مشکل رہے کہ ابن سباکا قضیہ جمہوری عقائد میں مکڑوں میں بٹ گیااور جس کے وجود کے سبب سیاست متاثر ہوئی۔

حیرت انگیز بات توبیہ ہے کہ سعودی رسالوں کے صفحات پر بڑی گھمسان نظریاتی جنگ ہوئی ہے، جیسے صحیفیریاض وغیرہ...

اساتذہ اور سیرت نگاروں کے بارے میں خیالی ابن سباکے موضوع پر بڑی ردوقدح ہوئی ہے ،ایک طرف اس پھھ ہونے والی بحثوں کا مقصد غیر منصف سیرت نگاروں کا شیعی عقائد کواس کی طرف منسوب کرناتھا تودو سری جانب بعض انصاف پیندسیرت نگاروں نے ابن سباکے مسئلہ کو جمہوری عقائد کا جزء تسلیم کیا ہے۔

.....

)ا(الخوارج والشيعه، ص٢٨) ٢ (جب كه آب جان يحك بين كه شيعيت كاوجود حيات رسول مين تفا

)٣(الخلافه والنشاة الاحزاب الساسيه، ص١٥٥

ڈاکٹر حسن بن فہد ہو بمل کہتے ہیں: کہ ابن سباکے سلسلہ میں تین نظریات ہیں:

سطح اول: اسلام کے سادہ لوح مور خین کے نزدیک اس کا وجودہ اور اس کا زمانہ فتنہ وفساد کا عروج تھا۔

منتشر قین اور متاخر شبعہ اس کے وجود کے منکر ہیں اور اس کے کر دار کے منکر ہیں ، میں نے جو متأخر شبعہ کہاہے اس کی وجہ بیہ ہے کہ میں اس مطلب کی طرف اشارہ کرناچا ہتا ہوں کہ متقدم شبعوں نے ابن سباکے وجود کا افکار نہیں کیا، ہر چند کہ اس کے بعض کر دار کے مخالف ہیں۔

سطح دوم: وہ ہے کہ عبداللہ بن سبا کے وجود کا اثبات اور فتنہ انگیزی میں اس کے کر دار کو کم گرداننا، اس بابت میں بھی اس کی طرف رجحان رکھتا ہوں۔ ڈاکٹر ہلائی اوران کے بعد حسن ماکلی اس شخصیت کے سختی سے منکرین افراد میں شار ہوتے ہیں اور ان دونوں کی تحریروں پر جہاں تک میری نظر ہے اور اس کی من گڑھت شخصیت کے بارے میں میرا نظر ہے جو قائم ہواہے وہ ان دونوں کے خلاف ہے اور میں اس کی تائید نہیں کرتا۔

کیونکہ اس کے شخصیت کی نئے گنی در حقیقت بہت ساری چیزوں کی بنیادوں کو ختم کر نااور مٹانا ہے جو ہزرگ علماء کے آثار میں موجود ہے ، جیسے شخ الا سلام ابن تیمیہ ، ابن حجر ، ذہبی اور ان دونوں کے علاوہ دیگر علماء اسلام۔

اس لئے کہ عبداللہ ابن سوداء نے ایک عقیدتی مذہب کی بنیادر کھی ہے اور اگر قبول کیا جائے تودیگر مواقف بھی معرض وجود میں آتے ہیں لیکن ہم ایسے زلزلہ سے دوچار ہیں جو بہت ساری عمارتوں کواپنی لپیٹ میں لے سکتا ہے۔ (ا

یہاں سے عبداللہ بن سباکا وجود اور اس کا افسانوی کر دار بعض کے نزدیک عقائدی وجود کا حامل ہے۔

..............

)ا(صحیفة الریاض،ص ۴،ربیج الاول ۱۴۱۸ھ ۔۔۔۔

ابن سباکے وجود کی بناء پراس عظیم میراث کی قداست محفوظ ہو جاتی ہے چاہے ابن سباکا وجو در ہاہو یانہ۔

جبکہ حقیقت سے کہ ابن سباکامسکلہ در اصل شیعہ مخالف افراد کے پاس ایک ہتھکنڈہ کی حیثیت اختیار کر گیاہے جس کے ذریعہ ان کامقصد صرف سے ہے کہ وہ اپنے عقائد اس ابن سباکی طرف منسوب کردیں۔

اہل فارس کاشبہ

یہ بات واضح ور وشن ہے کہ بنیامیہ کی حکومت خالص عربی تھی جس کی سیاست یہ تھی کہ نومسلم افراد کود ور سر حدوں کی جانب شہر بدر کر دیں اور عربوں کوان نومسلموں پر ہر چیز میں برتری دیں، اپنے دشمنوں پر عجم ہونے کاالزام لگاتی تھی وہ بھی نفسیاتی جنگ کاایک ایساحر بہ تھا جس کواس حکومت نے اختیار کرر کھا تھا اور یہ ایک صدی تک استعمال کیا جاتار ہا جس کی وجہ سے عام لوگوں کے ذہنوں میں نومسلموں عجم اور فاقد استعماد ہونے کی فکر راسخ ہوگئی۔

شیعہ موجودہ حکومت کے اہم حزب مخالف تھے اور ان کے عقائد کے پھیلنے کے سبب اموی حکومت خطرہ میں پڑر ہی تھی، کیونکہ اس حکومت کے ذرائع ابلاغ نے ابن سباکے ذریعہ شیعوں کی جانب یہودی عقائد منسوب کرنے کے الزام پر ہی اکتفانہیں کی بلکہ انھوں نے یہ بات پھیلانے کی کوشش کی کہ در حقیقت شیعی عقائد ملک فارس کو فنچ کرنے کے بعد ان کے عقائد شیعوں میں سرایت کر گئے ہیں۔

بعض معاصر مباحثین نے اس بات پر بہت زور آزمائی کی ہے بلکہ بسااو قات حدسے بڑھ گئے اور یہودی وایرانی عقائد کے در میان جمع کرنے کی کوشش کی سمیہ

احمد عطیۃ اللہ کہتے ہیں: سبیر کی تعلیمات شیعی عقائد سے منسوب ہوتے ہیں جن کی اصل یہودیت ہے اور یہ فارس سے متاثر ہیں اس فرقہ کا سر غنہ یمنی الاصل یہود کی ہے، جبکہ ایرانیوں نے جزیر قالعرب کے کچھ حصہ پر قبضہ کرر کھا تھااس وقت کچھ ایرانی عقائدان کے در میان رائج ہوئے اس وجہ سے سبیر فرقہ کوایران کے ہمسایہ عراق میں کچھ بہی خواہ مل گئے۔

دوسری جگہ کہتاہے: (الحق الالٰمی) یہ نظریہ ایران سے سبیر کی جانب بطور خاص اور شیعہ میں بطور عموم سرایت کر گیا، وہ یہ ہے کہ نبی کے بعد حضرت علیؓ ان کے وصی و خلیفہ ہیں اور حضرت علیؓ نے امامت کے مسئلہ میں خدا کی مدد طلب کی اور بیہ حق علیؓ سے منتقل ہو کر اہل بیت تک بطور میراث پہنچا ہے۔(ا(

اس محقق نے اس بات کی کوشش کی ہے کہ اہل بیت کی میر اثی امامت اور فارس کی وہ افکار جولو گوں میں سرایت کر گئیں ہیں ان کے نیچ ایک ربط دے، اس محقق نے اس بات کی کوشش کی ہے کہ بید بات بالکل قطعی ہے کہ ایر انی میر اثی حکومت کے قائل تھے اور اسی نظر بید کی تائید بے شار محققین اور بعض شرق شاسوں نے کی ہے۔ حقیقت توبیہ ہے کہ اگر اس نظر بیر پر غور و فکر کیا جائے تو ہم بیے کہ پر مجبور ہوں گے کہ اس نظر بیر پر اموی حکم انوں نے عمل کیا ہے، اس لئے کہ انھوں نے اس بات کی کوشش کی کہ بیہ خلافت ملوکیت میں تبدیل ہو جائے جس کو اولاد باپ داداؤں سے میر اٹ میں پائے اور اموی حکومت تو خالص عربی حکومت تھی جیسا کہ ہم کہہ چکے ہیں۔

لہذاان کافارس کی تقلید کر نابالکل ناممکن تھااس بناپراس نظریہ کوشیعوں کی جانب زبردستی منسوب کر نااور بھی نامعقول ہے، بلکہ محال ہے کیونکہ تشیع خالص عربی ہے جس کو ہم عنقریب ثابت کریں گے بعض محققین نے اس نظریہ کو تقویت دینے کی کوشش کی ہے کہ شروع کے اکثر شیعہ ایرانی تھے۔

......

)ا(القاموسالعربي،ج٣، ٣٩٣

شیخ محمد ابوزہر ہ کہتے ہیں: حق بیہ ہے کہ جس کاہم عقیدہ رکھتے ہیں کہ شیعہ ملوکیت اور اس کی وراثت کے سلسلہ میں ایرانیوں سے متاثر ہیں ان کے مذہب ایرانی ملوکیتی نظام کے در میان مشاہرت بالکل واضح ہے اور اس بات پر گواہ یہ ہے کہ اس وقت اکثر ایرانی شیعہ ہیں اور شر وع کے سارے شیعہ ایران کے رہنے والے تھے۔(ا

یہ بات کہ اس وقت اکثر اہل ایران شیعہ ہیں تو یہ صحیح ہے لیکن ابوز ہر ہ شاید یہ بات بھول گئے کہ بیشتر ایرانی آخری دور خاص طور سے صفوی حکومت کے دروان دائر ہُ تشیع میں داخل ہوئے ہیں۔

اور سیبات کہ شروعات کے سارے شیعہ ایرانی تھے توبیہ بالکل غلط ہے اس لئے کہ سیبات تاریخ کے مطالعہ سے بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اس وقت کے بیشتر شیعہ خالص عرب تھے اوران کی بیشتر شیعہ خالص عرب تھے اوران کی سیستے اوران کی سیسے کہ ایران کے بعض علاقہ شیعہ نشین تھے اوران کی سکونت کی شروعات شہر قم سے ہوئی، جبکہ میہ بات اظہر من الشمس ہے کہ وہ سارے شیعہ (جو کہ قم میں سکونت پذیر تھے) سب عرب تھے ان میں سے کوئی ایرانی نہیں تھا۔

یا قوت حموی شہر (قم) کے بارے میں کہتے ہیں کہ بیاسلامی نوآ بادیاتی شہر ہے اس میں پہلے سے عجم کانام ونشان تک نہیں تھا، جس نے سب سے پھلے اس علاقہ کارخ کیاوہ طلحہ بن احوص اشعری تھااس کے اہل خاندان سب شیعہ تھے، حجاج بن یوسف کے زمانے ۸۳ھ میں اس کوبسایا تھا...

جب ابن اشعث نے شکست کھائی اور شکست خور دہ حالت میں کابل کی طرف پلٹا توبیان بھائیوں کے ہمراہ تھاجن کو عبداللہ، احوص، عبدالرحمن، اسحاق، نعیم کہاجاتا تھابیہ سب سعد بن مالک بن عامر اشعری کی اولاد تھے ان بھائیوں میں نمایاں عبداللہ بن سعد تھااس کا یک بیٹا تھاجو کہ کوفہ میں تھااور قدری عقائد کامالک تھاوہاں سے قم کی جانب ہجرت کر گیابیہ شیعہ تھا، اسی نے تشیع کواہل قم تک ......

)ا(تاریخ المذاہب الاسلامیہ، جا، ص ۴۱

پہنچایالہذا قم میں کبھی کوئی بھی سنی موجود نہیں رہاہے۔(ا(

جیسا کہ حموی نے ثابت کیا کہ شہر ''ری'' میں شیعیت نہیں تھی یہ معتمد عباسی کے زمانے میں آئی ہے ،وہ کہتاہے کہ :اہل ری سب اہل سنت والجماعت تھے یہاں تک کہ احمد بن حسن مادراتی نے ری کو فنخ کیااور وہاں تشیع کو پھیلا یا۔

اہل ری کااکرام کیااوراپنے سے قریب کیا،جب تشیع کے سلسلہ میں تمابیں لکھ دی گئیں تولوگ اس حاکم کی طرف مائل ہو گئے۔

عبدالرحمن بن الحاتم وغیرہ نے اہل ہیت کے فضائل میں کتابیں تصنیف کی اور یہ حادثہ معتمد عباسی کے زمانے میں ہوااور مادراتی نے شہر ری پر ۲۷۵ھ میں۔ قبضہ کیا۔ (۲(

مقد سیاس بات پر تاکید کرتے ہیں کہ اکثر ایرانی حنفی و شافعی مذہب کے پیر و تھے،مقد سی نے ایرانیوں کے در میان تشیع کی وجود کی طرف بالکل اشارہ نہیں کیاہے۔

وہ کہتے ہیں: کہ میں نے مسلمانوں کی اکثریت صرف ان چار مذاہب کے بیروؤں میں دیکھی۔

مشرق میں اصحاب حنیفہ، مغرب میں اصحاب مالک، شوش و نیشا پور (ایران کے شہر) کے مراکز میں اصحاب شافعی، شام میں اصحاب حدیث، بقیہ علاقہ خلط ملط ہیں بغداد میں شیعیت و حنبلی کی اکثریت ہے، کوفہ میں کناسہ کے سواکیو نکہ وہاں سنی ہیں بقیہ سب شیعہ، موصل میں حنبلی اور کچھ شیعہ۔ (۳(
ابن فقیہ نے ایک اہم نص کے ذریعہ محمد بن علی کی زبانی جو کہ اموی حکام کے خلاف عباسی انقلاب کا قائد وسر براہ تھا ہمارے لئے ایک اہم اقتباس نقل کیا
ہے وہ اپنے گور نرول کو ہدیاات دیتے

......

)ا(مجم البلدان، ج٤، ص١٥٩

)۲(معجم البلدان،ج۳،ص۱۲۱

)٣(احسنالقاسيم، ص٢١٩١١٣٢

ہوئے اور ان کے محل حکومت کی تعیین کرتے ہوئے کہتے ہیں:

کوفہ کیا کثریت علی اور اولاد علی کے شیعوں کا مرکز ہے ،بھر ہ کیا کثریت عثانیوں کا گڑھ ہے جو نماز میں ہاتھ باندھنے کے قائل ہیں ،وہ تم سے کہیں گے کہ عبداللّٰہ مقتول ہنو قاتل نہیں۔

جزیرہ عرب میں حرور بیداور جنگجو عرب ہیں اور اخلاق نصاری کی صورت مسلمان ہیں،اہل شام صرف آل ابوسفیان کو جانتے ہیں اور بنی مروان کی اطاعت
کرتے ہیں ان کی دشمنی پکی ہے اور جہالت اپنے گھیرے میں لئے ہے، مکہ و مدینہ میں ابو بکر و عمر کاسکہ چلتا ہے لیکن تمہاری ذمہ داری خراسان کے حوالے سے زیادہ ہے، وہال کی تعداد زیادہ اور سخت جان ہیں ان کے سینے مضبوط اور دل قوی ہیں ان کو خواہشات تقسیم نہیں کر سکتی، عطاو بخشش ان کو کلڑوں میں بنٹ نہیں سکتی، وہ ایک مسلم فوج ہے وہ قوی جسموں کے مالک ہیں، وہ بھرے شانہ، در از گردن، بلند ہمت، داڑ تھی مونچھوں والے، بھیانک آ واز والے

اور چوڑے دہانے کے شیرین زبان ہیں اس کے بعد میں چراغ کا ئنات اور مصباح خلق یعنی شرق کے بارے میں نیک فال سمجھتا ہوں۔(ا( معاصر محققین و مستشر قین کی ایک بڑی تعداد نے اس حقیقت کا اعتراف کیاہے، چنانچہ ڈاکٹر عبداللہ فیاض کہتے ہیں کہ عرب خصوصاً کو فہ میں تشیع کے ظہور کی تائید کرنے والی اہم تاریخی دلیلیں ہے ہیں:

ا۔ علیؓ کے وہ انصار جنھوں نے ان کی مدد جنگ میں ان کے دشمنوں کے مقابلہ کی ان کی اکثریت تجاز و عراق کے لوگوں کی تھی، علیؓ کے اہم عہد داریا سر دار لشکر میں سے کسی ایک کے نام کی اطلاع ہم کونہ ہو سکی جوایر انی الاصل ہو۔

۲۔ ۲ھ میں جن لوگوں نے کو فہ سے امام حسین گو خطوط کھے تھے جیسا کہ ابو مخنف نے اپنی کتاب میں ان کے اساء کاذکر کیا ہے اس سے تولگتا ہے وہ سب عربی قبائل کے سر دار تھے جو کو فہ میں

......

)ا(مخضر كتاب البلدان، ص١٥٣

لسے ہوئے تھے۔

سر سلیمان بن صرد خزاعی اوران کے اصحاب جو توابین کی تحریک میں شامل تھے یہ سب کے سب عرب کے معروف قبیلوں میں سے تھے۔(ا( فلھوزن نامی مستشرق نے اسی آخری نکتہ کی طرف اشارہ کیا ہے۔

نخلیہ میں جو چار ہزار توابین جع ہوئے تھےان میں عرب قبائل کے افراد شامل تھےان میں اکثریت قاریان قرآن کی تھیاوران میں سے کوئیا یک بھی غیر عرب نہ تھا۔ (۲(

ایرانیوں کے نفسانی رجحانات تشیع کی جانب مائل ہونے کے سلسلہ میں فلھوزن ہی کہتا ہے: یہ کہنا کہ شیعیت کے آراءایرانیوں کے آراء سے موافق تھے تو یہ موافقت شیعوں کے ایرانی ہونے کی دلیل نہیں بلکہ تاریخی حقائق اس کے برعکس ہیں کہ تشیع شروع ہی سے دائر ہُ عرب میں تھی اور یہ بات بالکل واضح ہے کہ اس کے بعد حدود عرب سے باہر آئی ہے۔ (۳(

عبدالله فیاض، سنیون سے نقل کرتے ہیں کہ: ہمدان ایک عظیم اور صاحب شان وشوکت قبیلہ تھاجو تشقی کا حامی تھا۔ (۴(

دوسری وجه:

د وسری وجہ جس کو محققین، تشیع کے ایرانی ہونے کی دلیل پیش کرتے ہیں وہ حضرت امام حسینٌ کا ایک ایرانی خاتون سے شادی کرنا۔

.....

)ا(تاریخالامامیه، ۱۸

)۲(الخوراج والشيعه، ص۱۹۴

)٣(الخوارج والشيعه، ص ۲۴۰

) ١٢ (تاريخ الاماميه عن خطط الكوفيه ، ١٢ ا

ڈاکٹر مصطفی شکعہ کہتے ہیں کہ: تشیع ابتداء میں سیاس مذہب تھانہ کی دینی عقیدہ ان کی دلیل ہیہے کہ آج تک تمام ایرانی محبت آل علی پراجماع کئے ہیں اور

اس کی دلیل ہے ہے کہ ایرانی اس بات کا اعتقاد رکھتے ہیں کہ وہ حسین کے برادر نسبتی ہیں اس لئے کہ انھوں نے شہر بانوں بنت یزد جرد سے شادی کی تھی، جب وہ مسلمانون کے ہاتھوں اسیر ہو کر آئیں تھیں، آپ کے بطن مبارک سے علی بن الحسین پیدا ہوئے، اس لحاظ سے ایرانی سب علی بن حسین کے ماموں تھہرے، اس لحاظ سے ایرانی سب علی بن حسین کے ماموں تھہرے، اس طرح سے ان کی بیٹی کے بیٹے اور تشیع کے در میان گہر اربط پیدا ہو گیا، لمذاان کا شیعہ مذہب اختیار کرنا اس بات پر دلالت نہیں کرتا کہ ان لوگوں نے خالص شیعیت اختیار کی تشیع جی بیاسی تشیع کے مساوی کہ ان لوگوں نے خالص شیعیت اختیار کی تشیع ہیں تشیع ہیں تشیع ہیں تشیع ہیں اس کی بناء پر تھاعقیدتی تشیع نہیں تھا، اور تعصبی تشیع ہیں ساوی ہے ، لماد افکر تشیع ایران کی جانب سے کم از کم خالص سیاسی تشیع ہے ، بلکہ بعض ایرانیوں نے علی بن الحسین زین العابدین کی مدد کا اعلان کیا جب انھوں نے دیا کہ ایران ، امام حسین کے گھرانے سے نسبی اعتبار سے مربوط ہیں۔ (۱ (

ڈاکٹر شکعہ کی باتوں سے بیہ واضح ہوتا ہے کہ تمام شیعہ صرف ایرانی نہیں تھے کہ شکعہ کی اس تحلیل کو قبول کیا جاسکے کہ اگرایرانیوں نے تشیع صرف '' ماموں'' کے رشتے کے سبب قبول کیا اس کئے کہ ان کے اور علی بن الحسین کئے نیچ ایک رشتہ تھا، تودیگر غیر ایرانی شیعہ حضرات کے بارے میں کیا کہیں گے جوایرانیوں کے شیعہ ہونے سے پہلے شیعہ کہلاتے تھے؟

دوسری بات سیر کہ اگر حضرت امام حسین کی جناب شہر بانوں سے شادی ایرانیوں کے شیعوں ہونے کا سبب تھی تو صرف امام حسین ہی نے ایرانی شہزادی سے شادی نہیں کی تھی بلکہ وہاں پر دوسرے ایسے افراد بھی تھے جھوں نے ایرانی شہزادیوں سے شادی کی تھی جو کہ مدینہ اسیر ہوکر آئیں تھیں۔

......

)ا(اسلام بلامذهب، ص١٥١

عبداللہ بن عمر نے سلافہ (شہر بانو) کی بہن سے شادی کی تھی اوران سے سالم پیدا ہوئے تھے اگر حسین خلیفہ مسلمین کے فرزند تھے تو عبداللہ بن عمر بھی توفرزند خلیفہ تھے جو (بظاہر) حضرت علیؓ سے پہلے خلیفہ تھے۔

اس طرح محمہ بن ابی بکرنے سلافہ (شہر بانو) کی دوسری بہن سے شادی کی اور ان سے معروف فقیہ قاسم پیدا ہوئے، خود محمہ بن ابی بکر بھی تو خلیفہ کے بیٹے تھے اور ان کے باپ تو عبد اللہ بن عمر کے باپ سے پہلے خلیفہ تھے عمر بن الخطاب کے زمانے میں تین شادیاں ہوئیں۔(ا( ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دلیل بھی باطل ہے، للذا تشیع کوایرانیوں کے نام سے منسوب کرنا بالکل غیر منطقی ہے۔

جو کچھ گذر چکاہے اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ تشویح کا وجود سر کار ختمی مرتبت کی حیات میں تھاآپ نے اس کو پلال پوسااور حضرت علی کی مستقل اس میں مدد شامل تھی اور لوگوں کو اس جانب دعوت دی اور اس بات کی خبر دی کہ بیہ حق پر ہے اور ان کے شیعہ کا میاب ہیں۔

حضرت علی کی وصایت عبداللہ بن سباکادعویٰ نہیں ہے بلکہ ابتدائے اسلام سے ہی حضور نے اس کی صراحت فرمادی تھی، کہاجاتا ہے کہ عبداللہ بن سبا موجود یاموہوم سے جب اصحاب نے رسول کے وصی کے بارے میں سوال کیا تواس نے جواب میں وصی کی خبر دی، یہاں تک کہ حضرت علی وصی کے نام سے مشہور ہو گئے اور شعر اءنے اس کو بہت الا پیاوریہ لفظ لغت کی کتابوں میں بھی داخل ہو گیا۔

.....

) ا (وفيات الاعيان، ج١، ص ٨٥٥، ط، بولاق

ابن منظور کے بقول: حضرت علی کووصی کہاجاتاہے۔(ا(

زبیدی کہتاہے: وصی غنی کی طرح ہے جوعلی کالقب تھا۔ (۲(

ابن ابی الحدید نے دس ایسے اشعار کو دلیل کے طور پر پیش کیاہے جس میں اصحاب نے حضرت علی مگووصی کے لقب سے یاد کیاہے۔ (۱۳(

شروع کے شیعہ حضرات سابق الا بمان اور عظیم اصحاب تھے اوریہ وہی لوگ تھے جنھوں نے علیؓ کے خط تشویج پر عمل کیااور لو گوں کے در میان اس کی تبلیغ کی ، ابتدائی شیعہ سب اصیل عرب تھے۔

گولڈ شیار ڈکہتا ہے: تشیع اسلام کی طرح عربی ہے اور اس کی نشوو نماعر بہی میں ہوئی ہے۔ (۱۳(

جولوگ اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ اس بات کااظہار کریں کہ ایرانی، تشیع میں صرف اس کئے داخل ہوئے تھے کہ اسلام کو ختم کر دیں اور اپنے مجوس عقائد کو اسلام میں شامل کر دیں، ان کے لئے عرض ہے کہ اہلسنت کی عظیم شخصیات سب ایران کی رہنے والی تھیں، بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماحجہ، ابو حنیفہ وغیر ہاور ان کے علاوہ دیگر فقہاءو محد ثین سب ایرانی شخصا گرایرانیوں کا مقصد اسلام کو ڈھانا تھا تو ایران کے رہنے والے اہل سنت کی ان عظیم شخصیتوں کا بھی نصب العین وہی ہونا چا ہیئے ... ہم توصر ف ان کے دعوؤں کو مصداق دے رہے ہیں۔

حقیقت حال بیہ ہے کہ تشیع خطاسلام پر سالک ہے اور انحراف سے بہت دور ہے اور روز وشب کی گردش کے ساتھ خود ساختہ شکوک وشبہات کاسامناکر تا رہاہے یہاں تک کہ خدااپنا فیصلہ ظاہر کرے گا۔

.....

)ا(لسان العرب،ج١٥، ص١٩٣

)۲(تاج العروس،ج٠١، ص٩٢٣

)٣ (شرح نج البلاغه ابن الي الحديد، ج١، ١٩٣٣

) ١٠٤ (العقيدة والشريعه في الاسلام، ص٢٠٥

# مصادرومنابع

ا\_لسان العرب، ابن منظور

٢\_السيرة النبوية ، لاحمرزيني د حلان

سرانسيرة الحلبية ، لبر هان الدين حلبي

۳\_مغازی،واقدی

۵\_منداحمه (احمد بن حنبل (

۲\_ صحیح بخاری، محمد بن اساعیل بخاری

2- صحيح مسلم (مسلم بن الحجاج القشيري (

٨\_سنن ابن ماجة وابن ماجه قزويني

٩\_المصنف، ابن اني قتيبه

۱۰ -المند، حميدي

اا۔المسند،ابی یعلی

۱۲\_طبقات الكبري، ابن سعد

٣١- تاريخ يعقوني، ابن واضح يعقوني

۱۳ ـ الكامل في التاريخ ، ابن اثير

10-شرح نج البلاغه ، ابن الى الحديد المعتزلي

۱۲\_ کنزالعمال، متقی مهندی

21-انساب الاشراف، بلاذرى

۱۸ ـ تاریخ د مشق،ابن عساکر

9\_ مخضر تاریخ د مشق،ابن منظور

• ۲ ـ المستدرك على الصحيحين، حاكم نيشا يوري

۲۱\_جامع ترمذی، (ترمذی(

۲۲ ـ سنن نسائی، احمد بن شعیب نسائی

۲۳\_سنن دار می ( دار می (

۲۴ ـ الصواعق المحرقه ،ابن حجر هيثمي مكي

#### www.kitabmart.in

۲۵\_مجمع الزوائد ، نورالدين هيشمي ۲۷\_ فیض القدیر، مناوی ٢٧\_حلية الاولياء،اني نعيم ۲۸\_تاریخ بغداد ، خطیب بغدادی ٢٩ ـ ذخائر العقبيٰ، محب الطبري ٠٣- رياض النفرة ، محب الطبري اسل اسدالغابه ،ابن اثير ۳۲\_اسبابالنز ول، واحدى ٣٣٠ السنن الكبري، بيهقي مهمل السيرة النبوية ، لا بن هشام ۵سدالمعجم الكبير، طبراني ۳۱ البدايه والنهايه ،ابن كثير دمشقي ۷۳۷ مصابیجالسنه، بغوی ۸ سرمشكاة المصابيح، سيطابن جوزي وسية تذكرة الخواص، سيطابن الجوزي ۰ ۴ \_ فضائل،احد بن حنبل اسم\_مندطيالسي، (الطيالسي) ۴۲ - تفسير الطبري،ابن جريرالطبري سهم\_الاموال،(ابوعبيد( مهم.المنتظم،ابن الجوزي 40-المعجم الاوسط، طبراني ٢٧ ـ الاستيعاب، ابن عبد البر ۷۴-الفر دوس بمأثورالخطاب، دیلمی ٨٧ ـ معرفة الصحابة ، الي نعيم وهم ـ شرح المواهب اللدنييه، زر قاني • ۵ - فرائد السمطين، للحمو ئي

#### www.kitabmart.in

ا۵- نظم در رالسمطین، جمال الدین الزرندی ۵۲- فصول المهمه، ابن صباغ مالکی ۵۳- احیاء علوم الدین، غزالی ۵۵- تهذیب التهذیب، ابن حجر عسقلانی ۵۵- تهذیب التهذیب، ابن حجر عسقلانی ۵۲- لاصابه فی معرفة الصحابه، ابن حجر عسقلانی